

جُمُدِحقوق بِي أَعَاضُ الشُرف لعب بيم - اسے وبلگم مرزا محمود سُلطان صاحب محفوظ بيس إ



اردو ادب میں جرشہرت اور ممتاز درجہ آپ حیات کو ماصل ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی اور کتاب شابد ہی کرسکے اب تک آب حیات کے بارہ ایڈسٹین چیپ کر فروخت ہو چکے ہیں۔ مشکل سے کوئی البیا گھر ملے گا کہ جہاں اُڑد و بولی اور مجھی جاتی ہو اور و ہاں آب حیات یا اس کا اِنتخاب سن منہ ملے۔ ہند وستان کی کسی یونیورسٹی کا اُرد و نصاب اسس فرفت تک کمل نہیں کہلا سکتا۔ جب یک کہ اسمیں آب حیات یا اس کا کوئی جھتہ شامل نہ ہو۔

آب جات کی اس عالمگر مقبولیت کے ساتھ گذشتہ چند سالوں میں اس پر اکثر اعتراضوں کی بوجھاڑ تھی ہو تی سے میں ان اعتراضوں کا جاب دینے کی اسلنے ضرورت نہیں سمجتا کہ حضرت آزاد نے ارد و ا دب میں آب حیات

لکھ کر ایک نیا راستہ بنایا تھا۔ اور اس وقت کی تحقیق کے مطابق اُنہیں جو کھر بھی مواد ملا۔امسے نہایت نیک نیتی سے کا غذکے سینہ پرمننفل کہ دیا ۔اس نہ مانہ میں نہ آج کل سسے ذرائع آمد و رفت تھے کہ جید دنوں میں جہاں سے جی میا ہا اور جو جی جیا ۲ منگا لیا۔ نه علم کی استفدر مسر پریستنی تھی کہ تحفیق و تدفیق کے سہارے کو فی زندگی بسرکرے۔ آزاد نے وہ کام تنہا کیا جو آج بہت س**ے ادارے** لاکھوں روسپیر خرج کرے بھی نہیں کرسکتے ۔ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا كرنئ تخفيق كے لحاظ سے جو ماتيں معلوم مرو ئي ديں - اُنهيں آب حیات میں شامل کر لیا جائے۔لیکن میں آپ حیات کو ایک کلاسیکل کتاب سمجھتا ہوں ۔ جو بھادے لینے ایک تنبرک ہے۔ اور اس میں ایک لفظ بھی بدلنے کی صرورت ہنیں ہے۔ البنت تحقیق کے در واؤے کھلے ہیں۔ اور ترتی کی رایس ہارے نوجوان ادیبوں کوصلائے عام وے دہی ہیں وه نتی نتی باتیں معلوم کریں اوراینی تنفینت سے اِس میدان کو سرسبر بنا دیں۔ آب حیات سب کے سے ایک مشعل ہوایت ہے۔ حس کی روشنی سے ایک مُرت بک ہماری زبان

کی شاہراہ روشن رہے گی۔ بعض دربده ومن اورب باک مکنه چینول نے شخفیق کے پر دے میں آزاد کی بنیت برحملہ کیا۔لیکن میرے نز دمک یہ اُن کی سراسرہے انصافی ہے۔ دُنیا میں بےعیب ذات کیں کی ہے۔ اور تحفینق کا در وازہ 'وننا میں کپ بند بھوّا ہے۔ کیاعجب ہے کہ وہ لوگ جو آج اپنی تحفیق کے سرایہ پر نازاں ہیں - کل کیئر اور لوگ ابسی باتیں معدوم کریں کہ إن كے خيالات فرسو د ہ اور بريكار ثابت ہوجائيں ً لبس اسی معیار بر آب حیات کو جانچئے ۔ ا دب میں تعصب اور فرقد پرستی کا کیا کام قبولیت عام توایک نغمت ہے کہ حِس کو جاہے خُدا روزی فرما دے ۔''ازآ دکے قلم ہیں نذرت نے وہ زرور و دلعیت کیا تھا۔ کہ جو ان کے بعد مجیرکسی ادر کو نصیب نہیں ہوًا۔ بے جا جلے اور سفہیا نہ نکتہ چینیاں آزاد کی شهرت اور آب حیات کی قدر ومنزلت کو نقصان بنهین پہنچاسکتیں۔ ملکہ و ہی لوگ جو آب حیات پرا عتراض کرتے ہیں-اس کی مدد کے بغیرانک لفظ نہیں لکھ سکتے ۔ اُور جن واقعات كوزيب واستان حكانتين كهه كرغلط ثابت

کرتے ہیں۔ نُطف یہ ہے کہ خود بھی انہی حکا بینوں کو بلکہ آزآد کے لفظوں کو دُمراکراپنی تصانیف کی سندر و منزلت برطاتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ آب حیات کے لطیقے اور اسکی روائیں ارُدوادب کی تعمیر میں ایک البہی بنگیا دیہں کہ حس پرہاری زبان کی عمارت بنی ہے۔ آب حیات کے نقرے اور لطیفے اب ضرب المثنل بن كرگھر گھر زبان ز و خاص دعام ہیں انتک ہاری زبان کے مبتدی اِن جِراہر پاروں کو صرف آبِ حیات ہی میں برامھ سکتے تھے ۔جو شعراء کے حالات میں اسطرح لیٹے ہوئئے نھا کہ اُنہیں اصل متن سے الگ کرنا گویا گوشت سے ناخن کو عُدا کرنا تھا۔ میرے چند دوستوں اور ارگدو کے ادب شنا سوں نے مشورہ دیا کہ اِن ا دبی حکائیتوں اورلطیفوں کو مبتدیوں کے لئے ایک کتاب کی صورت میں الگ جیاب ویا جائے تو یہ زبان بھی سکھا میں گئے اور ہماری زبان کی تاریخ سے مھی روشناس کرا دینگے۔ اِن حضرات کا مشور ہ مجھے لیبند آیا۔ اور اب اِن ا دبی جوا ہر یاروں کو ایک کتاب کی شکل میں جھیایا جا ر باہے ۔ تاکہ

مبنذی بھی اس سے مستنفید مہوسکیں۔ اب بک آزاد مرحوم کے مکمل سوانح ایک جگہ نہیں جھیے اگرچه مختلف رسالول ا ور تذکرون میں صنمناً ان کا ذکراً كيا ہے۔ ليكن مكمل حالات و مصو نداھے سے تھى بنہيں ملتے -إس سلسله بیں حضرت آزآد کے اکثر مّلاح مجھ سے استفسار فرماتے یں۔ اور ان کو فروا فردا جراب دنیا مشکل ہوجانا ہے حَشِن اتّفاق سے دسمبر م<sup>یں ہ</sup>ے میں ا دار وٗ معارف اسلامیہ كاسالانه حبسه وبلي بين منعقد مروًا-اوراس مين مركت كي غ ض سے جناب پر و فیسرمجرٌ شفیع صاحب پرنسپل ونیل کارکج بغاب بينورسطي وربيره فبيسرمحرا قبال صاحب لامهورسة نشريف لائے۔ اِن حضرات نے برا در مکرم جنا ب آ فاقحہ یا تو صاحب ایم ۔ اے سے فرمائش کی کہ مولانا کے حالات ایک حکمہ حمع کر دیں ۔ اور براور موصوف نے جندروز کی نگانا رکوششوں کے بعد متفرق یا و داشتوں۔ خاندانی روا نیوں اور مختلف ذرا لئے سے آزاد کے حالات ایک جگر مضمون کی شکل میں جمع كركے يرنسپل معاحب كى خدمت ميں پيش كر ديتے جو أنهوں نے اورنمیل کالج میگذین کے ضمیمہ بابت ماہ فروری وسیم

میں جھاب دیئے۔ مجھے خیال آیا کرضمیم پھیرضمیمہ ہے۔ اگر یہ حالات آب حیات کے تطیفوں کے ساتھ حجیب حابیں تو شاید آزآد کے پرستاروں کی ایک حدیک پیایس تجمیا سكيں - چنا سنچه برنسبل صاحب بالقابر كى ا جازت سے اب یہ حالات آب حیات کے لطیفوں کے ساتھ حیجاب رہا ہوئ افسوس برہے کہ جس با کمال انشا برداز نے ارکو و کے شاعرون اور ا دیبون کوحیات جا و پدنجنثی اسکے حالات ا در سوا نخ اب یک گوشهٔ کمنًا می میں پراے رہے۔اور بھیر حبس شان سے مجینے کے میتی ہیں اس کے لئے آزاد ہی کا سا سحراً فرین فلم در کار ہے۔ ناہم جو مواد اب ابک حَبِّه جمع مروكيا ہے۔ وہ اس سے بيلے تملِّی مرتب نہیں سوًا تقاراورخطرہ نفا كرامت دادٍ زمانہ سے كہيں يہ حالات بھی استقدر فحونہ بہو جا بئیں کہ اِن کی جیان بین کے لیے تحقیق کے گھوڑے دوڑانے بڑیں۔

ہمارے ملک میں حب سے ادبی سیاری کے آثار پیلا ہوئے ہیں۔ اکثر حضرات لے اس مبدان میں بہت سی بارآور کوششیں کی ہیں۔ چنا نجہ اسی سال عثا نید لونیورسٹی سے ایک فاتون نے حضرت آزآد پر ایک نہایت مختق مقاله تخرید کیا ہے۔ اور ایک دوسرے صاحب ناگیور لینوسٹی بین اس موضوغ پر پی۔ ایکا ٹوی کے لئے اپنا مقاله تیا رکر رہے ہیں۔ ایسے حضرات کے لئے یہ سوا نخ بہت مفید نابت ہونگے ،

محدُاسْرِن

ڈون اسکول-ڈیرہ دُون مرمئی سوسے

# شمر الما المراق مراوی مراوی مراوی مراوی محروبی مراوی محروبی المالی مراوی مراو

ہ فا فحد با قرصاحب ایم کے

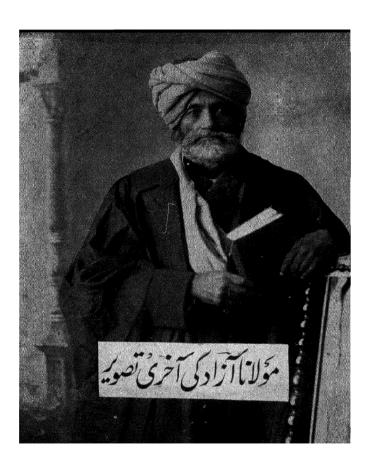

من العلام سمسل مولوی محکد .. بن راد

#### خاندان

مولا نا محد شکوه کی ز وجبر محترمه بھی ایران سے ان کے ساتھ آئی تھیں۔ مولانانے اپنے فرزند محداسٹرن کوعلوم وینبیر کی خورتعلیم دی اور ان کے انتقال کے بعد وہ ان کے حانشین جوئئے اور مجتہد کہلائے۔مولانا محداثر کی شادی بھی ایران میں ہڑ ئیّ-اسی طرح یہ بھی اپنے صاحبراد محداکبر کی شا دی ایران سے کرکے لائے۔مولانا محداکبر بھی ا بنے والد کے بعد مجتہدا ور عالم دین مردئے ریہ بات العمی تك منتهور هي - كرمولانا محداكبر معيم الرَّد و نه لول سكت تص آب حیات میں لکھا ہے کہ آزاد ہندی نہا دکے بزرگ نارسی كرايني تيغ زبان كاحومر حانت تفيه - مكر تخييناً سو برسس سے کل خاندان کی زبان ارد و ہے''آب حیات بہلی مرتبہ المماع میں جیبی تقی-اس بیان کے مطابق اس خاندان کی تیسری پیت کی زبان ارُ دو ہوگئی۔ یہ باکل نکن ہے ۔ کہ تام خاندان کی زبان اس و فت بهک ارُد و مہو گئی ہو۔لیکن

مولانا محد اکبریہ فارسی زبان کے افزات ہاتی ہوں۔ ایسا ہونا فرین قیاس بھی ہے۔ کہ اس وقت مک سلسلۂ ازدواج ایرا سے رہتا تھا۔ مولانا محد اکبرنے اس رسم کو بہلی مرتبہ توڑا۔ اور اپنے صاحبزادے محد باقر کی نشادی وہلی کے ایک ایرانی نشاد فی دہلی کے ایک ایرانی نشاد فی نشاد فی دہلی کے ایک ایرانی نشاد فی محد سین بیدا ہوئے م

#### مولانا مخذاكبركا مدرسه

مولانا محدالہ اپنے وقت میں ایک عالم مبتر شار ہوتے ہے۔ علوم و بینیہ کی درس و تدریس کے لئے اُنہوں نے ایک مدرسہ ہی جاری کر رکھا تھا۔ جوشالی بہندوستان میں بہت اچی شہرت رکھتا تھا۔ چوشالی بہندوستان میں بہت و ور دگور سے آکر سیراب بہونے تھے۔ اس مدرسہ میں فقہ وغیر کی تعلیم دی جاتی۔ مولوی محمد باقر نے بھی اسی مدرسہ میں نقہ وغیر میں تعلیم پائی۔ اس خاندان کا ایک یہ دستور میلاآ تا تھا کہ باپ اپنے علوم کے خزانے بیٹے کے سیرو کرتا اور باپ اپنے علوم کے خزانے بیٹے کے سیرو کرتا اور باپ کے بعد بیٹیا ہی جانشین ہوتا ہ

مولانامحرافر

اسبِ حیات میں مشیخ ا براہیم ذو آن کے حالات میں مذکور ہے۔ کم مولوی محمد با قرادرشیخ ابراہیم ذرق نے ایک ہی اُستاد کے دامر شفقت میں تعلیم یا نی-اس سے ظا ہر میوتا ہے کہ مولانا مُراكبرا بنے فرزندكو أبنے مدرسے كى مخصوص تعليم كے علاوہ ویگرعلوم سے بھی بہرہ ورکرنے کے خوامشمند تھے۔اور يه جا ہنے تھے کہ ان کا بدیٹا نمام علوم مندا دلہ میں وستکاہ پیدا کرے چنامنی مولوی محد با قرابیخ شفیق باب کی زیرگی میں اس مدرسے میں درس معی دینے لگے تھے۔ سیدرجب علی صاحب جو عِكُرا وُں ضلع لدُهيا ه كے رہنے والے تھے۔اور غدر دہلی کے بعد سرکاری خدمات کے صلے بیں ارسطوحاہ اور خان بہا در بروکر گورنر پنجاب کے میرنسشی میوئے اسی مدرسہ کے طالب علم تھے۔ ان کے علاوہ قاری جعفر علی صاحب جو کے ذوق مانٹا غلام رمٹول شوق کی مسجد سے میاں عبدالرزا ق کے درس سے سل احب د بلی کے مشہور نامنل تھے۔ اور کا بلی دروازے بیں درس ولوی صاحب کی بہیں ذو وی سے ملاقات موری ب للهمام مين كالمرفقة المرموا يستشاء مين ده زيل كالهمين رتعليم تقع (دكيمير رسامج **يغاب)** 

فارغ التحصیل ہونے کے بعد اجتہاد کے رتبے کو پہنچے وہ مولانا محد اکبر ہی کے شاگر در شید اور انہی کے مدرسے کے قابلِ فخر طالب علم تھے ،

#### بإفرى اورضفري

مولانا خمدٌ با قرنے منفول ومعقول کی تحصیل کے بعد کومت كى ملا زمت اختياركى - اورتخصيلدار مقرر مړوّت عيرنكه مولانا محداكبرا پنے خاندان كو دىنى عربّت بعنى مجتتبدى سے سرملبند ركھنا باعث فخر ضال كرنے تھے۔اسلئے انہوں نے كچھ مُدت کے بعد ملازمت سے استعفا دلواکر ابنا جانشین بنا دیالیکن مولانا محداکرکے انتقال کے بعد دہلی میں دو جاعثیں بیدا مہو گئیں ۔ ایک جاعت تاری *ح*عفرعلی کی مغتقد بنقی جرمولان**ا نحد**اکبر ا در مولوی محد با فر د و بول کے شاگر و تھے اور د ومبری جاعت مولاً المحديا قرسے عَفيدت ركھتى نفى -اسسے بيلے اجتها دكا درج محض مولانا فحدًا با فركه خاندان سے مختص تھا ييكن قارى حعفرعلی صاحب کے وہلی میں نیام کرفے سے یہ ندمی اعزاز

نقسم مہوگیا۔اس ا فتراق کی وجہ یہ نتانیؑ جاتی ہے کہ نواب ما مدعلیٰ خاں مرحُوم نے تقریباً بیس ہزار رو بیبہ بندانہ دے کر سلطنت مغلبه کی فختاری کاعهده حاصل کیا۔اب انہیں اپنی پارٹی کو تفتریت دینے کے لئے ابک عالم دین کی صرور ت لاحنّ ہڑوئی۔ قا ری حبعفرعلی صاحب جو لواب صاحب برصوف کی تخریک اور سفارش سے مولانا محداکبرمرحم کے مدرسے میں تخصیل علوم دینیہ کے لئے داخل بروے کے مقع اسو فت ضروری اسنا د صاصل کر جیکے تھے۔ نواب صاحب نے اپنی سر برستی اور اعامنت کا بورًا پورًا فائده أمضًا یا - ادر اب ان حعفرعلی صاحب کو مولانا محمد با فرکے مقابلہ میں لا کھرا کیا۔ اس طرزعمل اور دراندازی سے دہلی کی شیعہ جاعت میں نفاق ببیداً ہوگیا۔ اور وہی گروہ جو مدنوں سے ایک ہی خاندان کے ساتھ عفیدت رکھتا جلائا تا تھا۔ دو مباعثوں میں تفشیمہ ہو گیا۔

مولانا محد با قرا ور قاری جعفر علی صاحب کے درمیان چند فقتی مسائل پر اختلاف بھی تھا۔اس کے متعلق بعض اوقا مناظر سے اور مکالمے بھی بہوتے ۔اوراکٹر مجا دلوں تک نوبت

پہنچتی تھی۔اسی زمانے کا ایک رسالہ میرے پاس محفوظ ہے۔ جومولانا محمد یا قر کی طرفداری میں مولوی **رحب** علی شاہ صاحب نے شاتع کیا تھا۔ وہ اس رسالے کے دیباجد بیں کھنے ہیں کہ مولانا محد باقرمیرے اُستاد ہیں اد زمینیت شاگر د ہونے کے میرا فرض ہے۔ کہ میں ان اعترا ضات کا دندان شکن حوا ب دُوں جو مولانائے موصون کے بعض عقاید برکئے جاتے ہیں۔ اس مختصر سے مضمون میں ان متنازعہ فیہ مسائل پر بجث کرنے کی صرورت محسوس نہیں مہرتی۔ ہمارا مدعا صرف اسقدر عرض کرناہے کہ ایک متحدا ورمنفق جاعت میں مذہب کے نام ہر البہی نااِلْفاقياں پيدا ہوئين. جرائر حقے بلاصتے نہايت ناگوار صورت ا ختیار کرگئیں۔ اور غدر کے ہنگامہ میں ان کا پورا لورًا اثر ظاہر موُا بعینی یه که مولانا محد با قرکے خاندان کا چراغ بھیتے م<del>کمت</del>ے رہ گیا۔ یہ دونوں جاعتیں اپنے بیشواؤں کے ناموں کی رعامت سے جعفری ا در یا قری کہلاتی ت**ضیں-اگرج**یان کے طرفداروں کیے <sup>۔</sup> ہے جا اعتراضوں سے اکثر تھاگھے نسا دیریا مہوتے۔لیکن مولانا مخمد با قراور تاری جعفرعلی صاحب ہمیشہ بہبت محبّت ا در خلوص سے مِلتے۔ اور مہمبی حرف شکا بہت زبان بریہ نہ آنا۔ مولانا محد بافر

کو اگر ایک طرف اپنے تابل باپ کے جانشین ہونے کا فخرتھا۔ تو دوسری طرف ان کی واتی تابلیت بھی اپنے شاگر دسے کم نہتھی۔ گر تاری صاحب کی شخصیت سراسر نواب حامد علی خال کے و بدیے کی مرہون احسان تھی۔جواس و قت سلطنت ِمغلیہ کے مختارِ کُل تھے۔ ادر شہر بھر میں ان کاطوطی لولنا تھا۔

ان دو نوں گرومیوں کی مخالفت روز بروز نز قی بیہ تھنی۔ معا ندانه رسالوں کی اشاعت مہو نی اور مذہبی عبسوں میں مکرار کی نوبت پہنچ مانی۔ جنانچ معاملات اس مدکو بہنچے کہ ایک دن رات کی تارنکی میں کسی تاریک ول حعفری نے مولانا محمد با فتر کے مکان می ڈیپڑھی بیا کر دستک دی- ڈلپڑھی ہیں کڑوسے نیل کا چراغ روشن تھا۔اس ملعون نے اسے مصندا کرویا۔مولانا نے جونہی ڈلوڑھی میں فدم رکھا-اس نامعلوم وسمن نے ایک دم چیری سے سات کاری زقم لگائے۔مولاناسخت مجروح ہوستے اور بیہوش ہوکر کر بڑے۔حلہ آور اپنا کام کرکے رات کی ناریکی ہیں فائب مہوگیا ۔ فذرت کو جان بچانی منظور تھی۔ تفوظری مدت بیس وه الاربى زخم مندل مروكة - اوراس ما ونت سے جعفرى ادر با قرى گروه کی الجمنیس زیاده برط هرگئیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ با قری گروہ تعداد میں زیادہ تھا۔ لیکن اس کے ممبر بدتریں حالات میں تھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڈتے تھے۔ اوریہ ان کے تا مُدکی تعلیم تھی ۔ چنا نچ یہ مصرعہ ابھی تک پُرانے لوگوں کی زبانی سُنا جاتا ہے جے۔ جھوٹری کہلائیں ہیں اور باقری سے خفس سے جعفری کہلائیں ہیں اور باقری سے خفس سے جعفری کہلائیں ہیں اور باقری سے خفس سے

بسرق ہمیدیں ہور برق ہر بالہ کا مصرعہ ہزا ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ا مام با وعلالہ سلام ام جعفہ علیہ اسلام کے والد ہزرگوار نصے۔اسلئے ان کے ہیروں کو یہ بات ہرگز زبیب نہیں دبی کہ اپنے امام کے بزرگوار کو بڑا کہیں دوسر اس میں میر رمز بھی ہے۔ کہ قاری جعفہ علی مولانا محدا کر کے شاگر دبیں اسلئے قاری صاحب کے عقید نمندوں کے لئے یہ بات مناسب بہیں کہ وہ اس شخص کے دریے آزار ہوں جس کے والد بزرگوارسے ان کے بھی ان کے علوم و بنید کی خصیل کی ہے۔ اور بھر ان کے بھی شاگر دبیں ۔

ازاد کا دہلی کانچ میرف اخلیہ

ا نہی دنوں دہلی کالج بہت اوج پر تھا مسٹر ٹبلراس کے

پرنسپل تھے۔اس مدرسے کی برائی خوبی یہ تھی، کہ اس میں علوم دمنییر کی ندرئیں کے ساتھ ساتھ علوم منداولہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی تہ مشر ٹیلیر کی نگرانی میں انگریزی۔ ریاضی جغز فیبداور سائنس کی تعلیم کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ تاری جعفر علی صاحب اس کا لیج میں تعیمہ دنیبات کے معلم نھے۔

خاندانی روا چ کے مطابق مولانا محد با قرنے اپنے فرند محر مین کو پہلے اپنی نگرا نی میں علوم دینیہ کے منازل طمے کرائے بھیرمسطرشلیہ کے کہنے سُننے سے اُنہیں وہلی کالج میں واخل کرویا۔ تاکہ معقولات میں بھی دستنگاہ بریدا کرلیں محرصین سنروع می سے براے مونہار ننھے۔مشر ملیر کی سر پرستی بھی ان کو حاصل تھی ہومو لا نامحہ ما قرکے بهبت گرب دوست تقه-اس کی خاص وجه بیر تقی کرمولانائے قرم علیم و تعلم سے بہن دلجیسی رکھنے تھے۔اس زمانے میں یہ باکا عجبیب سی بان تھی۔ کہ ایک انگریز ا فسکسی ہند وستا نی کا گہر د وست ہر ادر وه بھی مولوی کا-اس عہد میں انگریز سے تھیوُحانا نخس ہو نیکے مراون تفا۔لیکن ہا وحود اس نتم کے تدہمات کے مولانا محمد ہا قر اورمسطر ملرمس كالمهر حجينتي تفي-أورشب روز مبنا حكمنا رمتها ببات یہ ہے۔ کہ مولانا نحر با فربڑے مرخاں مرجج ' ہرول غرمزا ورعنبر تعقب

شخص تھے۔ وہ اگر چیج تہدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
ادرخود بھی مجہ تہد تھے۔ سکین ان کے خیالات عام علمار کی طرح
محد کو دنہ تھے۔ رویشن خیالی اور بے تعصبی نے ان کی شخصیت کو
عام علمار کے معیار سے بہت ملبند ملکہ ملبند نرکر دیا تھا تنگنیال
خالف گردہ انہی خصوصیات برخصومت کے مذہبے کو عظم کا آتا تھا۔
سے سے رہے دیا ہے۔

#### ازاد کا قاری عفری سے قابلہ اور شنی جاعت میں داخلہ

جب محرصین کالج میں داخل ہوئے۔ توان کو بھی فاری جعفر علی صاحب کی جاعت میں عاضر ہونا پڑا۔ مولانا محمد باقر مرلوی صاحب کی کرور بول اوران کے مبلغ علم سے کماحقہ وقت تھے۔ کہ وہ انہی کے مدرسے کے فارغ المخصیل تھے۔ لوگ کہنے ہیں کہ وہ خود کھی فاری صاحب سے وو بدو نہیں سرؤئے ان کے شاگرہ بہیشہ ان کے اعتراضات کے جواب دیا کرتے ان کے شاگرہ بہیشہ ان کے اعتراضات کے جواب دیا کرتے تھے۔ چنا بخے اُنہول نے اپنے صاحبرا دے بین قاری صاحب

کے نئے شاگر د کو بوُری طرح تیار کر دیا ۔ محتصین قاری صاحب کی تقاریر ہر روزنئے سے نئے اعتراض کرتے اورا بینے اُستاد کو عاجز کر دیتے۔ جب ان فصوں نے بہت طول بکرا تو قالدی صاب تنگ آگئے ا در سمجھ گئے کہ شاگر د کے بیہ دے میں کو ٹی اور پول رہا ہے۔ جب کھرین نہ آئی تو برنسیل سے شکابت کی حس کا بنتجہ برموا کہ محدصین صاحب کو فقہ نثیعی کی جاعث سے علیٰجہ کر دیا گیا۔ اور بيونىصلەمېُوا كە وەشنى نقد كى جاعت بين شامل مېُوا كەس-نقىه سُنی کے بیرو فیبسر دہلی کے مشہور عالمہمولوی *سید محد*صا حب ت<u>ھے</u>-دہ برمسے روشن خیال اور پائے کے عالم تھے۔ اُنہوں نے بہت خوشی سے اپنی جاعت میں بلیطنے کی احازت دیدی۔ بیلے ہی دن مولوی صاحب نے اپنے نئے شاگر دسے کہا کہ ہم نے شنا ہے تم مباحثہ خوب کرتے مہو۔ عبلا آج فلاں مبحث پر ہمالے سامنے لقربيانوكرو-بهم بعمى وتكيميس فارى حعفرعلى صاحب تنم سياسفار نالاركيوں بيں أو محرصين نے حكم كيتميل كى اوراليين مستند ادر برحبننہ نفربرکی کہ مولانا سیدمخر پیراک اُسطے ۔ اُٹھ کرسیننر سے لگالیا اور کینے لگے ہے نہین اور مہوشیار انسان تو النادر كالمعددم كامصدان بير-صديون مين ماكركبين ايك دوادي ا يسے پيدا ہونے ہيں۔ محد سين تم خاطر جمع رکھو۔ ہم تہديں پڑھا مَيْگَ اور خاص توجہ سے بڑھا بئن گے''

چنانچ فرصین نے سنی دینیات کی کمیل مولانا سید محد صاب کی سر رہستی میں کی ان ناگار وا قعات سے خاندان کو جر کچے لفضان پہنچنا تھا وہ پہنچکر ہی رہا۔ لیکن اننی بات مزور ہوگئ کہ محرصین شیعہ سنی دونوں مر ہبول سے پوری طرح دا تعن مہو گئے۔ اور اسلام کے ان و و اہم فرنوں کی خوبیاں ان کے دل پر روزروشن کی طرح نا ہر ہوگئیں۔ جن کی رہنائی میں اُنہوں نے اپنے لئے ایسا راسند تلاش کر لیا جو نقصت اور تنگدلی کے کانٹوں سے یاک مضا۔

## ازادکے بندمقا

محد حین اپنے سم معصروں میں بہت ہی ذوبین اور طباع تھے۔ اور مضامین کے علاو مصمون نولسی اورانشا پر دازی میں ہملیشہ سب سے سبلفت لے جاتے تھے۔اس کی زیادہ تر وجر بیتھی کہ ان کو ضمون نگاری کی منروع سے مشتی تھی۔ گھرسے ارد و اخب ار

نکلنا تھا۔اوران کے والد بھی شمالی ہندوستان میں صنمون پولیپی كه اعتبارس خاص شهرت ركف تصراسك ان كر خيالات اپنے سم مصروں میں بہت زیادہ بلند تھے۔اسی زمانے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر مویٹ صاحب کمشنہ مارس کلکننہ سے تیشریف لائے اوراً نہوں نے کا بج کامعائنہ کیا۔اور ہرحاعت کاجزوی سا مخا ہے کہ ہرطالب علم سے فردا ؓ فردا ً بو جھا کہ تم تعلیم سے فارغ ہوکر کیا کروگے ؟ ہرای نے اپنا اپنا خیال اور ارا دو ظا ہر کیا۔ اسی سلسلہ میں محصین کی بھی باری آئی۔ اُنہوں نے کہا" میتخصیل علوم كروں كا- ادر جوخيالات بيں اور ميوں كے - انہيں اپنے ا بل وطن میں بھیلاؤں گا'' خدا کی فذرت ہے۔ کہ آزآ دیر مِزاروں الفانب گررے يگروه اداده بيننور قائم ريا۔ دہلی کا لچ کی تعلیمہ وترسبت سے محد صین کی اعتقادی دنیا پر ہیلا انقلاب گذرا۔ خاندا نی خصوصیت بعینی اجتہا د کو کہ برطے سے بڑے رتبے کا ہمیایہ تھا۔اپنے دل سے نکال دیا اور خبتہ ارا د ، کرلیا ۔ کہ مذہبی تعصیب سے بالا ہوکر ملک اور فوم کی مندمت كروُں كا-ان كے عقايد أكر جبه مرتے دم تكشيعي لتھے-سکن کسی فتم کے تعصّب یا تنگد کی کواس میں دخل نر تھا ،

ملاناه الفرافري دي جيبيال موناه ريادي دي جيبيال

مولانا محد با قرا گرجه مجتهد تھے۔لیکن ان کی افتا د طبع نہایت شاءانه واقع مورئ تنی-اورشاعری سے ان کو بے حد و مجیسی عتی بعض لوگ کہنتے ہیں کہ وہ خود بھی شعر کہا کرنے تھے بہار مے مولولوں کو عام طور بیرشاعری سے جبتی نفرت مہوتی ہے۔ وہ شاعرو ل کو ہے و ھوٹک یا وہ کو کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں شاعراپنے آپ کو تلامیذالرحمٰن کہ کر اینا دل مصنط کرتے ہیں لیکن مولانا محد فی اس فتنم کے مولوی نه نصے ۔ و ہ ایک خوش مزاج ا ورمتدین خض تھے اورا بين پهلومين ايك غيرمتصتب دل ركھتے تھے و پانچ شيخ ابراہیم قوق سے ان کو ہڑی ارادت تھی۔کیوں نہ ہو۔ آخر بجین کے ساتھی تھے۔ ایک ہی اُستا د کے شاگر داور ہم سن تھے بچپن کے را بطے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ زبایدہ مضبُوط اور پایڈار موتے گئے •

مولانامحد با قراور شیخ ابراہیم توق کا انتخادان کی زندگیو کے آخری دم نک قائم رہا۔ اوراس بین کسی فتم کا فرق نرا نے

پایا۔ ذوتق مرحوم کوا پینے عزیز دوست سے اس تدرمحبت تفی که وه ان پر یورل بورا بجروسه رکھتے تھے اور ابنا کلام بہیشہ انہی کے یاس مجع کرانے ۔او حرمولانا بھی ان کے کلام کے استقد عاتق تھے۔ کہ با وجودعلمی اور نصبی کار دیار میں منہوک ہونے کے وہ ذور کے کلام کوصاف کرکرکے حفاظت سے اپنے یاس رکھتے عاتے ۔ چنانچہ اُن کے ہافتہ کا لکھا موُا ایک رحبشراہمی مک ہاکتے پا س محفوظ ہے۔ کہ اس میں ذوق مرحوم کا کلام مندرج ہے۔ بیر آج سے سوسال پہلے کی یا د گار اس بات کا زندہ نبوت ہے۔ کہ مولانا محد ہا قراگر چے مولوی بلکہ مجتہد تھے۔ نیکن اپنے بیارے دوست کے فرز ہدان روحانی کوجان سے زبادہ عزیز رکھتے تھے۔ مولانا محد با قركا ا د بی شوق اس امرسے بھی طا ہرہے که انہوں نے ارُد و کا سب سے بہلا اخبار سستنائی میں 'وارُد و اخبار''کے نام سے حاری کیا تھا۔ یہ اخبار بالکل ادبی شان کا پرجیہ تھا۔ اسِ میں ذُوق - غالب -موتمن ا در دیگرمعاصرین کا کلام همی شاریع میواکرتا کهمی تعبی زبان ا در محاورات بر همی محبث مرتلی ائتاد ذوق کی تاریخهائے و فات اور شہیدی مرحوم کی شاعری ېر ا د بې مباحثه اسي ا خبار مېن مُد تو ن حصيا کيا ـ

اس کے علاوہ وہ نا پاپ جہمی کتا بوں کے کتب خانے کے بھی مالک تھے۔ جو ہنگامۂ عذر میں تباہ ہوگیا۔ ایک پرلیں بھی ان کی اپنی ملکیت تفا 'حبس میں ان کا اخبار اور کنا ہیں وغیر ُ ان کی اپنی ملکیت تفا'حب میں ان کا اخبار اور کنا ہیں وغیر ُ ان کی اپنی نگرانی میں جھیپا کرتی تقییں ہ

### ازاد كااستاد ذون سيلمذ

مولان نحد با قرنے اپنے لؤکے محرصین کو بجین ہی سے ذوق کے سپر دکر دیا۔ اُستا د ذوق نے محرصین کو آزاد کا نخلص دیا۔ اُزاد تعلیم سے فادغ مہونے کے بعداُستاد کی خدمت بیں حاضر رہتے۔ وہ بھی جہاں کہیں جانے آزاد کو اپنے ساتھ لے جانے ہونانچ اس زمانے کے ہرمشاع ہے اور علیے بیں یہ ان کے ساتھ رہتے۔ اُسنا د ذوق آزاد کے حال پر کمال شفقت فرماتے اور اپنے علم دفضل کے خزانے بے درینج اپنے عزیز شاگر د کو اپنے علم دفضل کے خزانے بے درینج اپنے عزیز شاگر د کو عطا کرتے۔ آزاد اسی طرح بیس اکیس برس ان کے ظاہری اور باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اصلاح سخن شعر و باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اصلاح سخن شعر و باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اصلاح سخن شعر و باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اصلاح سخن شعر و باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اسلاح سخن شعر و باطنی فیوس سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اسلاح سخن شعر و باطنی فیوس سے مستنفیض مہوتے دہے۔ اسلاح سامنے باطنی کے مسامنے باطنی کے اور معا ملے غرض تمام اُن کی آنکھوں کے سامنے

گزُرے اور جومالات کر جی ہم خود مرد دیکھے تھے۔ وہ اس طرح سُنے تھے۔ کو ان کے سامنے ہی وا قع ہوئے ہیں۔ آزآد کو اسٹے اسٹے اسٹے ان یا دہوگیا تھا۔ غرض اس صدر اپنے استاد کا بیشنز کلام زبانی یا دہوگیا تھا۔ غرض اس صدر فینوش کے نیف سے آزاد کی قابلیت اور طبیعت نے عیرفانی رفتنی

میکم صاحب بادشاہی اور خاندانی طبیب تھے۔ زادِرِعِلم اور البس کمال سے آراستہ۔ صاحب اخلاق۔ خوش مزاج بیٹیری کلام شکفتہ صُورت۔ جب د کھیو یہی معلوم ہوتا تھا کہ مسکل رہے ہیں اسکے ساتھ ان کوشعر کا بھی عشق تھا۔ طبیعیت البی ظریفیہ لطیف اور بذلہ سنج بائی تھی۔ کہ جسے شاعری کی جان کہتے ہیں غزل صفائی کلام۔ شوخی مضامین اورحسُن محاورہ سے موتنیل کی لئری ہوتی تھی۔ اور زبان گویا میشولول کی میگولیری۔ آزآدنے کی لئری ہوتی تھی۔ اور زبان گویا میشولول کی میگولیری۔ آزآدنے

ان کو د و مرتبه اُستا د دویق کے ساتھ مشاعرے میں و کیجا تھا۔ میں قد۔خوش اندام۔ سربر ایک آنگل سفید بال الیسی ہی ڈارم کوری سرخ دنگت پر بہت تھلی معلوم ہوتی تھی۔ گلے میں ململ کا کرئة جیسے چنبیلی کا ڈھیر برڈا مہنس رہاہے۔آزآد اُن دنوں دہلی کالیج میں بڑھتے تھے۔

استا د ذوق کے انتقال کے بعد آزاد کو ذوقی سخن اور ان کے کمالات کی شش نے حکیم صاحب کی ضدمت میں بہنچایا اور بیر مشور وُسخن عذر سے شکہ نک گویامحض وُ ہائی تین سال جاری رہا۔ان بزرگ نے عذر کے چند روز لجد اس وُ نیا سے انتقال کیا ،

## مولانا محرّما فبركي اولاد

مولانا محد باقرکی بہلی شادی اہران کے ایک وار دنج الطونین خاندان کی لڑکی سے ہوئی۔ یہ خاندان بھی علم وفضل اور دنیا وی دولت سے خوب بہرہ ور نضا۔ اس بیری سے محرصین اور دو لڑکیاں ہوئیں۔ بہلی بیوی کے افتقال کے بعدانہوں نے کئی

## مولانا محربا فركي جائدا د

مولان محد با قر( دہلی میں ) سمیری در وازہ کے علاقے میں کھڑی ابراہیم علی خال میں رہتے تھے۔ یہیں اُنہوں نے ایک خلام کھڑی ابراہیم علی خال میں رہتے تھے۔ یہیں اُنہوں نے ایک خلام کھڑ بھی جاری کیا تھا۔ کہتے ہیں شمالی ہند دستان میں یہ ادار اُنہا اُنہا مال نوعیت کا بہلا ادارہ تھا۔ اس میں دور دراز کے تاجر انہا انہا مال کے کرا تے ادر قیام کرتے۔ مال ہفتے میں ایک بارسجایا جاتا اور پھر نیلام ہوتا۔ اس نیلام گھر میں بڑے بڑے رؤسا ادر امرار کتے اور بیرو نی نمالک کے عجائبات خرید تے تھے۔



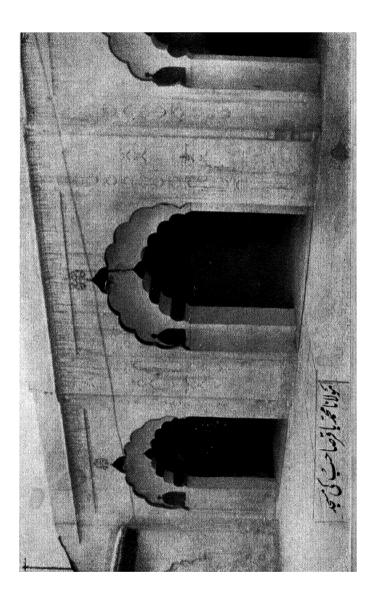

مولانا مرحوم نے ایک امام باڑہ برنیت وقف اسی محلے ہیں تغییر کیا تھا۔ تغریب کا ہ امام دارین " ذوق نے اس کی تاریخ تغیر کہی تنی ۔ یہ مکان اب بھی ہارے تضرف ہیں ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی سات مکا نات تھے جمستورات منشی جی اور مؤدّن کے لئے مخصوص تھے ۔ اب ان میں سے دو ہمارے پاس جی سب میا نداد غدر میں ضبط ہو کر شاہم ہو گئے۔ یہ دو تو مکان والدم حوم نے خرید سے تھے ۔ ور نه غدر کے بعد نیلام ہو کرکسی اور کے فیم میں جیلے کے قبیب ایک مسجد بھی ہے جو مواوی محد باقر کی مسجد کے نام سے مشہود ہے ۔ یہ بھی مولانا کی وقف کر دہ سے کی مسجد کے نام سے مشہود ہے ۔ یہ بھی مولانا کی وقف کر دہ سے اور افیمی نک تا تکم ہے ۔

ہمالامکان اب نک مولوی فی باقر کا امام بالرہ کہلاتا ہے۔ جو
وسعت کے لحاظ سے محلے میں سب سے بڑا ہے۔ بہلے بیع عارت
کے منزلہ تفی۔ اب دومزلہ کرالی ہے۔ اس کا نقشہ لقریباً الساہی ہے
مبیبا کہ مغلبہ سلطنت کے دور میں بڑی بڑی حریبیوں کا بڑوا کرتا
مقا۔ والان در دالان ' بہلوئوں میں صحیفیاں اور ان کے ساتھ
کو ٹھڑیاں والا نول کے اگے جبوترہ ' بھرحوض لوراس میں نوارہ
دو میڑھیاں' بینچے اُور کر بہت بڑا صحن اس میں کنواں معی کے

دو نوں طرف دو دالان سائے ولورجی ڈلورٹھی کے برابر ابک طرف
پائخانہ - دوسری طرف حام اور با ورجی خانہ وغیرہ - اس مکان کی
چھتیں ہہت خوبصورت تھیں بیجیکاری کاکام اور اس میں شیئے جوائے
ہوئے تھے۔اب چیتیں تنبد بل کروی گئی ہیں سنگین ستو نوں پر نہا بیت
خوبصورت نقش و نگارتھے ۔جوامتداو زمانہ نے محوکر دیئے۔اس مکا
کے ساتھ ابک اور حیجوٹا سامکان ہے جس کاراستہ علیحہ ہی ہے
اور ڈولورٹھی ہیں سے بھی جاتا ہے - یہ مکان ایک کوٹھری اسکے آگے
دالان اور حیجوٹے سے محن برشتمل ہے۔ اسکے در وازے پُر لنگرخانہ "
کاکتبہ لگا میکوا تھا۔ کہا جاتا ہے۔ کہ محرم کے زمانے ہیں اسمیں نیاز
کے لئے کھا نا تیار ہوتا تھا۔

اسی مکان میں مولانا نحمد با قربی نشست تھی۔ان کا کُست ضانہ اورلنجیفو برلس بھی اسی عمارت میں تھا۔اس مطبع کی چیبی متوتی ایک کتاب ہمارے یا رس بطور یا د کارمحفوظ ہے ج

#### غدركے حالات

سلطنت مغلیه کااگرچ مد توں پہلے خانمہ ہوججاتھالیکن نام ابھی ہاتی تھا۔ ابوظفر مہادرشا ہ جرخاندان مغلیہ کے آخری جا

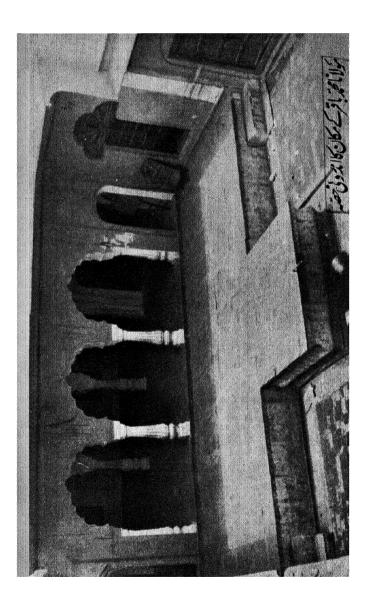

تھے۔ براتے نام بادشاہ تھے۔ ان کی حکومت لال فلعہ کے حصار میں محصور مقی۔ شہر رہ البیٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ نشا۔ اوراس کا مکم چِتا تفا دليكن فرانول برنام بادشاه كابرًا تفايعه مائم مين بغاوت کے بگولے اُٹھے۔ فسا دان بریا ہوئے۔اارمنی کو باغیو کی فوج میر تله کی طرن سے آئی اور دہلی برحله آ در مہوئی آخر کار د ہلی برِ باغبوں کا نبضہ ہو گیا۔ لوٹ مار کا بازار گرم مہوًا-اور شہر میں طوفان قبامت بریا ہوگیا۔اس بیتپا کا انٹرسب سے ہیلے انگرزو پر بڑا۔ ہاغیوںنے ان کو بے دریغ لوٹا اور فتل کیا۔ یہاں تاک کہ عور نوں اور بجوں پر تھی رحم نہ کیا 🖍 🗚 🕰

اس قبل و غارت کا سلسلہ و ہلی کا لیج تک پہنچا۔ کہ اس کا پرنسپل بھی انگریز تھا۔ مسٹر ٹیپر کو اتفان سے اس علے کی پہلچ سے خبر لگ گئی۔ وہ وہاں سے اپنی جان بچاکر بھاگے۔اور سیدھے ملانا خمد با فرکے پاس آئے۔ کہ وہی ان کے ایسے قابل اعتماد دوست تھے۔ جن پر وہ ایسے کیاہے وقت ہیں بھی بھر وسسکر سکتے تھے۔

چنا بخه مولانانے ان کوکئی دن اپنے گھرمیں بنیاہ دی۔لیکن آخر کار کسی نہ کسی طرح یہ راز فاش ہوگیا۔اب باغیوں نے مولانا کے مکان پر آکرشور مجانا ننروع کیا ۔ کہ فرنگی کو نکالئے ورنہ ہم گھر ہیں گھستے ہیں۔<sub>ان</sub> حالات سے مولانا از حد بریشان تنھے کہ اب کیا ہوگا۔مسٹر طبیر نے خود ہی ان سے کہا۔اب مجھے بہاں سے عانے د سیجئے بیہاں میراسلامت رہنا غیر<sup>م</sup>کن معلوم ہونا ہے۔ چینا نخپہ ایک دن علےالصبح مسٹیر ٹیلرا وران کے ساتھی جو غالباً ماسٹیرامجنگر عیسانی تھے۔مولاناکے گھرسے نکلے کرچئپ جاپ زکل مابئیں اور ماغنیوں کی نظروں سے بچ کرانگر نزی **نزج سے حاملیں۔**مولانا کے مکان سے کمپنی کی فرج تقریباً دو نمین فرلانگ بر ڈریرے ڈا لیے بِٹری هتی۔ مگر بیچ میں شہر کی نصیبل حائل مننی۔اورمکان اور فصیبل میں شکل سے آد ہے فرلانگ کا فاصلہ نفا۔مسٹیر ٹیلیے مکان سے نیکلے باغیوں نے کلی سے نکلتے ہی ان پر حلہ کیا۔ جیسے پہلے ہی سےنتظر تھے۔ وہ عباکے اور تمام محلے میں بہو بکر لیہ کا شور بر ہا ہو گیا یمسٹر طير كوجب جان بي الم كى كونى صورت تظرند آئي- تو وه مولانا محدبا قرکی مسجد کی طرف لیکے۔ مولانا اندر کے دروازے سے مسجد میں پہلے سے پہنچ میکے تھے۔ اور وضو کر رہے تھے برط طلر دوار

کرایک حجرے میں جھئے۔ لیکن باغی بھی برابر ہی آپہنچے۔ مولانا نے
ان لوگوں کو منع کیا۔ کہ مسجد کی حرمت کا خیال کریں۔ لیکن لیسے موقعہ
پر کون کسی کی سُنتا ہے۔ بھراً نہوں نے کئی آدمیوں سے اذان دینے
کو کہا۔ لیکن کسی نے نہ سُنا۔ آخرا نہوں نے خود ہی اذان کہی فیادیو
نے اذان کا بھی اخرام مدنظر نہ رکھا۔ بلکہ مسٹر طیکر کو مارنے بیٹنے میں
مشغول دہنے۔ آخر کا رفانگ سے بکو کر کھسیٹنے ہوئے مسجدسے باہر
کے گئے اور با ہر گلی میں لیے جاکر قتل کر ڈوالا۔ کہتے ہیں اس دمی لانا
کے بیچھے کسی شخص نے میں نماز نہ بڑھی۔ بلکہ سب نماشے میں محورہے
مولانا نماز بڑھ کر گھر والیں آئے اور گھروالوں کو سامل واقعر سُنایا
حس سے سب کے ہوش اُرگئے کہ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے پہ

## مولانامحريا فبركي كرفياري

آخر منم برست هنه بس الگریزی نوج نے دہلی کوفی کرلیا اب جبکہ دہلی پر انگریزی فرج کا نسلط بڑا آو باغیوں کی پکر وھکڑ منزوع ہوئی۔ سب سے پہلے نوان لوگوں کی باز برس بڑوئی جنہوں نے اس بنا دت میں علی حصہ لیا تھا۔ بھران لوگوں کو شکنچے میں

کساگیاجن کا فلعمطل سے کھر نتعلق تھا۔اس کے بعد مخبروں نے حبرکسی کے متعلق کجنری کی اس کو گرفتار کیا گیا۔ آخر کار مرخوش پوش ادرخوشحال شخص كى بارى آئى اورجدبة اننقام اس قدر بعبركاكه برسال بغاون کا ملز مرحمهرا۔ بیان کمیا جا تاہے۔ کہمولا نامحمد با قیران لوگو رس تھے جن کے متعلق محبری کی گئی تھی۔ جینانچہ ان کومھی گرفتار کیا گیا۔ لبض لوگوں کا بیان ہے۔ کہ مشرط کر و قت رخصت مولانا محد بافر كومدرسه وبلى كے منتعلق كھير كا غذات دے كئے نصے اور بركہ كئے نك لرجب وہلی برانگریزی فوج کا فیصہ پوجا سے تو برکا غذات افراعِلْ کو پہنچا دینا۔ کہا جاتاہے کہ و ہ ان کا غذات پرا نگریزی ہیں پیمی گھی كئے تھے۔كم اگر مولانا محد با قرح بنتے تو ہمارى جان بيا سكتے تھے بہال اس وقت كوني الكرنزي يرليطا لكهاشخص موجود نه تضا- كه اس امركي تضدیق کرتا-مولا ناکوان کے محدر دوں نے منع کیا کہ وہ کاغذات ا نساعلے مک نه بہنجایئں۔لین اُنہوں نے کہا۔ کہ میں نےمشر ٹیلہ سے ویدہ کیا ہے۔ اور میں اسے صرور ایُرا کروں گا۔ نیز عُجے اِوّرا بعروسه ب - كەسٹر شاير كے ميرے خلات كي نه لكھا مو كا-آخركارو و كاغذات النهول نے افسراعلیٰ تك ببہنجائے -اور لوگوں كا كہنا درت ثابت برواکہ ان کومشر طیل کے قتل کے جرم میں ماخوذ کرلیا گیا۔

لعِصْ لوگوں کا خیال ہے ۔ کہ مولانا کا اخبارسلطنٹ مغلبہ کے آخرى تامپدار كاسموا خواه تضا-اوران كافلعه علىسے بھي خام نغلن تھا۔اس لئے ان پر بغاوت کا الزام عامدٌ کیا گیا۔اس و فنت کے حالات ثابت کرتے ہیں کہ برسب کھر غلط تفا مسٹر ٹمیر جیسے وست سے یہ ہرگزامُیدنہیں ہوسکتی تھی۔ کہ وہ اپنے دوست کے متعلق کسی تتم کی رایشه دوانی کرنے۔ خاص طور ریرا بسے مالات میں کہ وہ اس کے گھر میں کئی ون تاک محفوظ رہے۔ اور اسکے بعدا بینی مرضی ادرحالات سے مجبور مہوکراس کی بنا وسے نکلے - مسٹر طبیر کا مولانا کی نیا وسے نکل کر مارا حباناتھی کھے اہمیت نہیں رکھتا۔اگروہ اس ونت گھرسے نہ نکلتے تو باغی لوگ یفنینا گھرمیں گھٹس آنے ادران كو و بين يكي كرار له المنة -اس و نت تو فضور صرف اتنا نفاكه مولانا عائد مثهر میں سے نضے اورمسلمان نصے بھر فلعہ معلے سے مبی کچھ ن كيه تعلق مزور دكفت تھے -بس يى ان كے سب سے براے جرم تھے-غرض مولانا كو كرفناركيا كيا أور دبل وروازے كے ماہر پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہلے سے کثیر تعداد باغیوں کی موجو دمنی اور ان سب کے لئے موت کا حکم صا در مہوچیکا تھا۔ لیکن کچے بہتر نہیں مقاكه بچالنىكس وقت دى جائے گى۔ ياكس وقت سبكريكيار گى

گولیوں سے اُڑا دیا جا تے گا۔

مولاناکے گرفتار ہونے کے بعد گھر میں ایک کہرام فی گیا بنہر میں جو کچھر ہور ہا تھا۔ اس کی افوا ہیں الگ ہوش اُٹوائے دنی تھیں چنا بچہ سب سے پہلے یہ انتظام کیا گیا کہ جو کچھ زر وجوا ہراور زبور آ وغیرہ گھر میں موجود تھے۔ وہ کیجا کرکے ایک صندون میں بند کئے اور گفتر بیا کضف رات گذرنے پراس کومسجد کے کنو میں جن گئتیں کردی یا۔ کہ اللہ میاں کے حوالے۔ تفذیہ کے مہوں کے تومل جائیں گے ورنہ خلانہ ندگی دے تواور بن جائیں گے ۔

که فدر کے بعد مکومت نے شہر کے سبکنویٹی میان کرلئے ۔ اور ان میں سے جمچھ مراً مدموًّا - اس پر قبیند کرلیا۔ ۱

تفا۔ عزمن شاہجہاں آباد حس کی جہل پہل ضرب المثل تھی۔ چند دنوں میں بائل خالی جوگیا۔ شہر کے گلی کو چوں میں زن و مردکی لاہ پڑی سٹرتی تھیں۔ اور اُٹھانے کو کوئی آدمی نہ ملتا تھا جیا دارعوز تو کی لاشوں سے گھروں کے کنو میں پڑے سٹریسے تھے۔ عزمن تنہر دہلی گنج شہدیداں کا نظارہ پیش کرتا تھا ج

كفركي تناسى وردنبي سےروانگی

انهی خانمال برباد ول میں مولانا شرباز کا خاندان میں تھا۔ مولانا آزآدنے آب حیات میں ایک عبکہ لکھا ہے۔ کہ فتمیاب لشکہ کے بہادر د فعتۂ گھر مربطش آئے اور بندوقیں دکھا میش کرجلد بہا سے نکلو۔ وُنیا آنکھوں میں اندھیر تقی۔ بھرا مربحا گھرسا منے تھا۔ اور میں جران تھا۔ کہ کیا کیا اُٹھا کرلے جبلوں۔

اس وقت آزادگی عمر تفتریباً ۳۰ سال کی تعمی-ا وران کے ساتھ تفریباً ۲۲ آدمیوں کا کنبه تھا۔ جومندرجه ذیل افراد برشتل تھا۔ آزآد کی بہن ان کی بیوی و و صاحزا دیا ل جن میں سے ایک کی عمر تفریباً ایک سال کی تھی-اور و وسری جیھر سات برس کی تعتی- پیمومی کھی جھیمی

کی لرط کی' مولانا محمد با قرکی حرم۔ ان کے سالے' ان کی بید بال اور نیے ' بڑی بھومیں کے بیلٹے' ما بیئن' اور ما اکالٹر کا۔ برلیں کے منتظم نمنثی بیشیر*صین ٔ*ان کی بیوی اور حج*ید بیچے -غرض بیرسب کےس*س لتعدا د میں ۲۷ تھے۔جومولانا محد ما قرکے مکا نات اور ان کی نگرانی ادر سررستی میں زندگی بسرکرنے تھے۔ پر دے میں بلیطف والی بيبيال جوايك قدم نهين أتلها سكتى نفين- چا درين سردن بري<sup>ط</sup>وال كر كھرسے باہر نكليں ٰ۔ نشكہ بوں نے كھركى كسى ايك چيز كويمي باتھ نه لگانے دیا۔ اُرْ آ د نے اب حیات میں کھھا ہے۔ گه بھرا موا گھرسامنے تھا۔اورمیں حیان تھا۔ کہ کیا کیا کچھے اُٹھا کریاہے حیلوں۔ کہ دفعتۂ استاد نه آق کی غزلوں کے مجنگ پر نظر بڑی۔ یہی خیال آیا۔ کہ محمد صین! اگر خدانے کرم کیا۔ اور زندگ باتی ہے۔ نوسب کیجہ مہوجائے گا۔ گرانستاد کہاں سے بیدا ہوں گے ۔جربہ غزلیں میراکر کہیں گے۔اب ان کے نام کی زندگی ہے۔اور ہے 'لوان بیر شخصر ہے۔ یہ ہیں تو وہ مرکر سمی زنده بین بیگیس تونام می باتی در ب گا- وسی جنگ ایها لبغل میں مارا۔ سیجے سیائے گھر کو تھجیوٹر ۲۲ نیم مبانوں کے ساتھ کھرسے بلکہ شہرسے لکلا- ساتھ ہی زبان سے نکلا-کہ حضرت آدم ببشت سے نکلے تھے والی بھی ایک بہشت ہے۔ ابنی کا پوتا

مول ولى سے كبير ل مذ نكلوا ، -

یہ آشفتہ حال فا فلہ رہنج وغم اور بربادی سے تیا ہ صال تھا۔ کہ اس مال میں گھرسے نکل کر قریب کی ایک گئی میں مبیٹے گیا ۔ یہ گلی آج کک دھویی واڑے کے نام سے موسوم ہے۔ یہ خانمال برباد لوگ بہاں سے اکٹھے ہوکرشہر سے باہر نکل جانے کا ارا دہ کرہے تھے۔ کہ یکا یک ایک گولہ زبین براگرا۔اس کے وحماکے سے مولانا وآزآو کی ایک سنیرخوارلر کی حس کی عمر لفتر بیاً ایک سال کی تھی۔ دہل لَئی- اوراس *برسکتے کا عالم طاری ہوگی*ا۔ یہ حال*ت کئی* دن <del>تک</del> رہی اورآخراسی حال میں وہ تھی انتقال کر گئی۔ بیر قافلہ دھوبی وارم سے روانہ مہوکر برف خانے بہنچا-برف خانر حنتر منتر کے قربیب<sup>و</sup> اقع تھا۔اور جنز منتر بہاں سے نقر بہاً نبن میل کے فا صلے پر تھا۔ بہ لوگ برلمى مصيبت مجيل كرويان تك پېنچے اور جان ميں جان اً بئ۔اس وقت و تی کے بربا دشدہ لوگوں کو کوئی یا بی پلانے کا تھی روا دار نہ نھا۔ کہ کہیں خو دہمی بغادت کے الزام میں ماخوذ نہ ہو جائے ،کسی درخت کے بینچے دلم پرے وال دینئے ۔اورکھانے پیننے کی فکر ہڑ ئی۔ کہ کئی دن سے جپوٹے بڑے سب فافؤں سے تھے۔ پریط برا دوزخ ہے حس کو مرحال میں بھرنا ہی بڑتا ہے

جو کچرکسی کے پاس حسن اتفاق سے رہ گیا تھا۔ وہ اس **نے** نكال كرپيش كيا - و إل مزار و فتوسي سونے كى تول آ اً اولا-الیسی حالت میں توائی لہا کہاںسے متنا۔مٹی کے ٹھیکرے میں آما گوندها، منبخرجمع كرك أن كاچولها بنايا - إدهرا دهرس درختوں کے بتتے اور سُوکھی ٹہنیاں جمع کیں۔اور اُگ حبلائی۔ تھیکرے ہیسے توہے کا کام لیا اور کجتی کیں روٹیاں پیکا میں کہبیں سے ۔ مانگ تانگ کرلهسن - مرحبیس اور نمک دهتیا کیا - اسے بھی پیخرول يرىپسيا درمينى تيار كى گئى-ميرى والده بيان كرتي بين كه آزا ٓ و مرحوم كها كرت نقط " بيلي إس لهسن كي حبّني أورتشبكرول ير يكى برُوُنىُ رو بلي ميں ايسا مزه آيا كەكىمىي بلاؤ- زر دھے اور فورمه برياني ميں نہيں آيا"

یہاں بیٹی کرید فیصلہ ہوا۔ کہ تمام قا فلد منشی بشر سین کے ساتھ سونی بہت روانہ ہوجائے۔ نسٹی صاحب چہا پہ خانہ کے فتظم سخھ۔ اور ان کے والد سمی ان سے پہلے بہی خدمت بڑی دیا فنداری سے انجام دینے رہے تھے۔اسلٹے ان بر ہرفتم کا بھرو سبہ تھا۔ برقت تمام بیل گاڑیاں کرایہ برگ گئیں۔اور تمام سواریاں منشی صاحب کی نگرانی میں سونی بہت روانہ ہوگئیں۔آزاد کو ہروزیسب صاحب کی نگرانی میں سونی بہت روانہ ہوگئیں۔آزاد کو ہروزیسب

نے کہا کہ ہمادے ساتھ علوا وراپنی جان کو مزید خطرے میں نہ ڈالو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمادے میں نہ ڈالو لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ خالیات ہو گئے۔ اور آزاد سے صرور ملوں کا۔ آخر سب روتے پیٹتے روانہ ہوگئے۔ اور آزاد و لال سے اپنے اُستاد کا کلام بنبل میں دیا ئے سیدھے دہلی آئے ہ

#### ريار ازاد ي والديساخري ملاقا

یہاں شہر بر انگریزی فوج کا پورا تسلط تھا۔ اورکسی محقول آوئی کے لئے آزاد بھرنا جان کھونے کے مراو ن تھا۔ حالات کو دکیھ کرسخت پریشانی ہوئی ۔ کوئی یا ور اور مدو گار کظرنہ آنا تھا۔ اول نوکسی کا بہتہ ہی نہ جبتا تھا۔ اورجس کا مُراغ ملنا نھا۔ ورفسنی لفسی کی شکش میں اپنے برائے کو بھڑتے ہوئے نظا۔ آخر انہدیں ایک سکھ جرنیل کا خیال آیا کہ وہ مولان محمد با فرکا و وست بھت اول نے کہا۔ یہی ایک شخص ہے جوشفیتی باپ بک سکیم بیلے ول نے کہا۔ یہی ایک شخص ہے جوشفیتی باپ بک سکیم بیلے اور انقلاب نے ملیہ برگار دیا نظا۔ اول نو و ہر برچان ہی نہ سکا۔ اور انقلاب نے ملیہ برگار دیا نظا۔ اول نو و ہر برچان ہی نہ سکا۔ اور انقلاب نے ملیہ برگار دیا نظا۔ اول نو و ہر برچان ہی نہ سکا۔ حب اس نے برچا نا تو کئے سے لگا لبا۔ حالات وریا فنت سکے۔

آزآد نے اپنا ارا دہ ظاہر کیا۔اس نے کہا۔شہر کی مالت تہمیں معلوم ہی ہے ۔ نمہارا ایک لمحہ بھر بھی بہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن انہوں نے بھر میں اپنی آرزُو لیوری کرنے میہ اصرار کیا۔ آخر اس نے و عدہ کیا کہ انجھاحیں طرح بھی ہوگامیں تنہاری مدد کروں گا۔ چنانچ اس نے سب سے بہلے سے مشورہ دیا کہ اپنا لباس تنبیل کرو-اورمیرے سائیس کا لباس بہنو کہ اس شہرمیں جان اسی طرح محفوظ رہ سکتی ہے ۔ آزاد نے اسی برعل کیا۔ کہتے ہیں بہلے اس نے خود د بلی دروازے کے باہر جاکر باغی قیدلول کا معاتنه کیا-که لل و وق میدان میں برے تھے-نه ان کے پاس تن کم ھانگنے کو کبرا تھا اور نہ بیبٹے بھرنے کورو دلم۔ بھوک اور پیای*ں سے ماہی ہے اب کی طرح ترلمیننے تھے۔ مرشخ*ف دن کی دُھوب اور ران کی سروی سے نڈھال بلکہ ینمجان تھا۔ یبی وه لوگ شخص حجوشاه جهان ابا دکی روح روال اور رئوسا کہلاتے تھے۔لیکن آج ناگہانی موت اور بے اندازہ الام نے ان كا محاصره كرركها نفا-جارول طرن سنگين فوجي بهره نفا-كه كوئى عان بچاكر نيكلنے نه بائے . جرنيل سردارنے وانس اكر آزآد کوان مالات سے آگاہ کیا۔ آخر نیصلہ یہ نُبُواکہ وُوکم

روز جر میل صاحب اپنے گھوڑے برجیس اور آزآد بحیثیت سائیس کے اس کے سانھ ساتھ دوڑیں۔اوراس طریقے سے قیدیوں تک بہنچ حابئیں۔

ووسرے روزاسی بخورز برعمل ہوًا۔ آزاد سامئیں کا لباس یہنے جرنیل کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ جیلے۔اوراً خراس مقام پر پینیچے جہاں باعیٰ قبیدی اپنی و ندگی کی آخری ساعتیں گزار ' رہے تھے۔ کوئی مھوک بیاس سے رو ر می تھا۔ کسی کوموت اور بربادی کا الم بنمجان کئے تھا۔ بہن سے بے کلیے اس عالم میں مبی بے فکر نکھے۔شطر بنج ' چوسرا در کیفنے کی باز**ی لگ ر**ہی گفتی انهی لوگوں مبیں ایک طرف کو ایک مرو خدا خلومی و لی سے عباد یں مصروف نفا۔ چېرے پرسکون و اطبینان **کے آنارتھے۔** یہتی آذاد كے شفیق بلاھ باب تھے۔ بهت دیر كے بعد نظراً تھائى تو تھوٹیے فاصلے برا پنا بیارا۔ لاڈوں کا یا لا۔ مگر کوشہ سامٹیں کے اباس میں کھڑا مبتوا نظراً یا۔ ایکدم چیرے بر بریشانی کے آ اُد ظ ہر بہوئے آئکھوں سے ٹپ ٹب اسو گرنے گے۔ إد صر یمی حالت بیلے برگرری - و نیا آنکھوں کے سامنے اندھیر ہو گئی۔جب کظرنے باوری کی۔ نو دیکھاکہ ہاتھ سے اشارہ کریہ

له مولانامحد باقر کی عمراس و تت سترسال سے زا مُدُفِقی پ

ہیں۔ کہ بس آخری ملاقات ہوگئے۔ اب رخصت ہو اور ویر نکرو اس اشارے کے بعد اُنہوں نے دُعاکے لئے ہافف اُکھا دیہے۔ خُدا ہی بہتر عانتا ہے۔ کہ الیسی حالت میں اپنے بیارے اوراکلاتے بیٹے کے لئے کیا کیا دُعا میس ما بگی ہو نگی۔

آزآد نے اس وقت لاکھ ضبط کیا۔ بیکن مذہر سکا۔ وہاں سے رونے موسکا۔ وہاں سے رونے موشئے رخصت ہوشئے اور اس و قنت نک اس فادار جرنیل کی حفاظت میں رہے۔ حب تک کہ شاہجہاں آباد کی یہ مفدس اور معصوم رومین نفس عنصری میں فیدر ہیں چ

يرُّايرُ وظيفه

آزآد کو بجبی سے و طیفے اور ورو برط صنے کا شوق تھا قاعدہ ہے۔ کہ جس ماحول میں انسان تر بہت پاتا ہے۔ وہ اس کی طبیعت براپنا افر صرور دکھا تا ہے۔ چرنکہ ان کا خاندان مجتمدین کا خاندان تھا۔ اسلئے وظائیف اور اوراد کا سوق ہمی قدرتی تھا چنانچہ اُنہوں نے جرنیل صاحب کے مکان میں رہ کر سور مہتم وہ ش کا درد شروع کیا۔ یہ وظیفہ چردہ دن آدھی رات کے بعد برخ صا حانا ہے۔ اور حیردہ دن کے بعد دلی مُراد برآتی ہے۔ آزاد کو اس وظیفہ پر بڑا بھرو سہ تفا۔ جرنبل صاحب کے کیمپ کے پاس ایک کھنڈر مکان تھا۔ جواس وظیفہ کے لئے نہایت مناسب تھا۔ آزآد جودہ را نیں برار وظیفہ پر طھ کر اس کھنڈر میں سوتے رہے۔ آخری رات کو اُنہوں نے خواب میں دیجھا۔ کہ کو نُی شخص آیا ہے ادر کہہ رہا ہے۔ ''محرصین اکھ ۔ لے کنجیاں نے'' یہ آواز تین مرتب کان میں آئی اور اُن کی آنکھ کھنگ گئی۔ اُٹھ کر اوھر اُڈھر کنجیا اُن ناش کر فی سنٹروع کیں۔ آخراس نینجے پر بہنجے کہ قفل مراد کی کنجیاں کا نفر آگئیں ہو

## دملی سے کورچ

آخرشہر میں یہ افواہ بھیلی۔ کہ عام فید بوں کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیاہے۔ آزآد عجب عالم میں دہلی سے نکلے۔ صدمات اور پر لیشانیوں نے اُنہیں بلیصا کر دیا تھا۔ و نیا آئکھوں میں اندھیر تھی، کہیں جانے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ اُستا دکے کلام کا بلندہ بغل میں تھا۔ اس کے علاوہ سکھ سروار نے جلنے وقت ایک حجبو بی سی دری۔ اور آئا وعیزہ کو ندھنے کے لئے ایک لکڑی کا

کشرا (نسلا) بھی دے دیا تھا۔ وہ بھی ساتھ تھا۔ اور شہرسے

اہر نکانا چاہتے تھے۔ کہ ایک فرنگی نے ٹوکا اور ساتھ ہی اپنی بندو

کی سنگین سے سرکا پیندا اُٹھاکہ زمین پر دے مالا۔ اور کہا۔ اے

بڑھا۔ اس بین کیا ہے ؟ سنگین اور پاؤل کی مددسے بلبن ا
کھول ڈالا۔جب اس بین سے سوائے بڑانے کا غذکے پُرزول
کے اور کچھ برآ مد نہ ہوا۔ تو بچھ بکتا ہوا چل دیا۔ آزآد نے بدتت

نمام کا غذات جمع کئے اور جلدی جلدی با ندھ کر اگے دوانہ ہوئے

ہیاں تک کہ شہرسے باہر نکل گئے۔

بہاں تک کہ شہرسے باہر نکل گئے۔

آزآونے ایک نفل مثنوی دو حب وطن" بیں بیان کی ہے فالباً یہی وہ مذبات ہیں۔جواس وقت ان کے سیبنے میں موجزن ہوں گے۔

دِی کرم به دیشت سے کان کمال ہے جوبا کمال اسیں ہے وہ بہ بیال ہے

اکس شخص اس سار نوازی کی جان تھا بہ جان سے عزیز تھا دیل کو جانتا

آیا دکن سے تعلق ن فر داس کیواسطے اور نقد بہر زاد سفر اس کیواسطے

ہرجید مُنہ تو دی سے موال نہ جانا تھا ہرجید مُنہ تو دی سے موال نہ جانا تھا

دی کو بہ بی جھور کے سوئے دکن جیلے پر جیسے کوئی جھوڑ کے بیب بی جی بی جیلے ہوئے کہ تھے مگرانسی تھے در راج گھاٹ بر جود فعت کہ نظر بڑی جنا کے پا ملے ہے

ادر دِ آجِيدِ لنت بوت عجراً باان ول دریا کی لہریں و بجھکے لہرایا ان کا دل منه پهرکه نگاه جونهی شهرر بری حبوه دكھاتی جامع مسجد نظر مربی ادران کوبیلا وه جیمرا کر دطن سے تھا ت و وہیام کر جرآیا دکن سے تھا بيھے بيس كے بہلے مگريہ نو دوبتا ديكيانكا وياس سے اور اس سے بير كها مئنه دیکیه کروه اس کام نسااورکها نهین البيئ تمهارك شهرمس مجنام بانهبس مسجد معبى سطيح كى دكھا دوكے وال ميلا بجرسوئے شہراشارہ کیا اور یہ کہا وہ شخص مسکرا یا کہ بہ کیاسوال ہے اس خانهٔ خدا کا تو نانی محال ہے ائزی زمیں پرجس کی شبیہ آسمان سے ہے ابنی طرزمیں یہ نرالی جہاں سے يه باق اسكي سفت مي جيس برحبي وكن اورلوك خيرب كروانه نهين وكن ع جمنا نہیں ہے جا معمسجد جبال نہیں

شنت بھی ہومیاں ہمیں جانا وہاں نہیں

بورب کی گردش

د ہل سے متعلنے کے بعد یہ کٹر اوری جوسکھ جرنیل کا عطیہ تھا اور ان کے بیارے اُستاد کا کلام ہمیشہ حرز جان رائے۔ آوار ہ وطن موکر خدا جانے آزاد کہاں کہاں گئے۔ لوگ کہتے ہیں۔ بورب کمیطر

نکل گئے تھے۔ صوبجات متحدہ واودھ میں متمت آدمائی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن غدر کا ہنگام محض دہلی تک محدود نہ تفا۔ بلکہ سارے ہند وستان بر محیط ہوا چاہتا تفا۔ غرض کہیں بھی قرار نہ ملا ۔ کچھ مدت مارے مارے پھر سے اس خانماں بربادی کی سیاحت بن اُنہوں نے مختلف فرابع سے روزی پرائی۔ خدا ہی بہتر جا نتا ہے۔ کیا کیا ۔ فدا ہی بہتر جا نتا ہے۔ کیا کیا ۔ فرقتیں بیش آئی ہوں گی۔ اورکن کن صیبتوں میں گرفتا رہوتے ہونگ و نتی بین اُنہوں نے کچھ دن کسی فوجی سکول میں بھی ملازمت کی گر جید ماہ کے بعدا سے بھی نرک کر دیا ہ

#### بیخاب کو وانسی باست شبر میں قسمت ازمانی

آخر وسط ہند میں تقریباً چھر مہینے کے بعد پنجاب کی طرف کپھرے ۔ مبیند میں کچھرع صدتیام کیا۔ وہال کسی مذکسی طرح راج وربار میں شاعری کی بدولت رسائی ہوئی۔ کہتے ہیں مہاراجہ صاب نے ازراہ تعدد دانی کچھرا نعام واکلام میں دیا۔ لیکن آزاد اس بر

تناعت نه کرسکے ۔ جبیند کے قبام کے دوران میں انہوں نیم تعد<sup>و</sup> فضيدے لکھ اور مہاراج صاحب کی خدمت میں پیش کئے۔ ان قصائد کو بڑھنے کے بعد آزاد کی برایشان حالی کا اجھی طرح ا ندازه مبوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ حبب و مکسی مبکہ ابھی قیام پذیر نہ ہوئتے تھے۔ اوراس فکر میں تھے کہ کمبیں سے کوئی معقول سہارا ملے۔ تو و ہل مقبم مہوجا بیں۔معلوم ہرتا ہے۔ و ہل کھی پا وُل شر جے اور جو وہ جا بننے تھے۔ وہ حاصل زموا۔ ہم مبند کے قیام كا تعتين ننبيل كرسكت كه وإل ووكتني مدت ريب اس وقت تک ان کی زند گی تھی محفوظ پزتھی۔ کیبونکہ غدر فرو مہونے کے لجلہ ان کے وارنٹ گرفتاری کٹ جیکے تھے۔اور کرفتار کرانے کیلئے پانسورو بیے کا انعام بھی مقرر تھا ؛

مرس المرس ا

پریس مباری کر رکھا تھا۔ یہ وہی رحبب علی شاہ ہیں۔جو مولا نامحوا کم اورمولا نامحد با قرکے نشاگر د نصے۔ لذھىبانە پېنچ كرآزا د ناظم مطبع سے طعے حسنِ انفاق سے انہیں <sub>ا</sub>ن ونوںایک کانب کی ضرور<sup>ا</sup>ت مفنی آزآد ایک توبریس کے کام ہے اچمی طرح وا قف نکھے ۔ دوسرے ا نہوںنے بجبین میں کنابت کی سکیمی تھی۔ کہ میرانے زمانے کے لوگ ا بینے بچوں کو خوشنولیسی صرور سکھانے تھے ۔جینا سنجر آز آو نے اینے خط کا نمو نہ پبیش کیا جرمنتنظم صاحب نے بہند فرمایا۔ اوران کوملامی ر کھ لیا۔ کتابت کے کام کے سانفر ساتھ مولوی رحب ملیصاحب کے بچوں کی تعلیم مبی آزا وصاحب کے سپرو بھو گئے۔ رحب علی صاحب اکثر دورے میں ری کرنے تھے۔ اور کھی کہی لدھیانہ آنے تھے ۔ آزا و اس بریس میں کا تب کی خدمات نہایت دیا ننداری اورخوش اسلوبی سے انجام دینئے رہے۔ وہ اپنے فرائفن منصبی سے جب فرصت إن تدايين استاوك كلام كاو فتر كهول بليضة - اوراس كوورست كركرك لكصفى مربيح معبى يه بانيل برطري ولجبين سے و يكففه وفت گذرنا گیا۔اوراچھاگزُرا۔ یہاں تک کہ رحب ملی شاہ صاحب لدھیا نہائے بچیں نے ان سے اپنے نئے اُستا د کا ذکر کیاا دریہ ہی بتلایا کہ دہ دہلی کے دہنے والے ہیں-اورجب فرصت پانے ہیں۔شعراشعار ککھتے

رہتے ہیں۔ رحب علی شاہ صاحب کو بھی طنے کا اشتیاق ہوا۔ کہ دہلی کا الیسا کون شخص ہوا۔ کہ دہلی کا الیسا کون شخص ہوئے۔ کہتے ہیں۔ حب آزآد کی شاہ صا سے ملاقات مہوئے۔ توعب منظر نفا۔ بے در بے صدمات اور الفلا بات سے آزآد بڑھے مہوگئے تھے۔ اور پہچانے مذہبہا نے جائے تھے۔ اور پہچانے مذہبہا نے جائت ہو تھے اور ہرطرح کی خاطر جمعی کی۔ تنخواہ ہیں بھی اضا فرکیا اور محبور کیا کہ ابنے گھروالوں کو بھی بہیں بلا لیں۔

ا خرا آزاد نے رحب ملی شاہ صاحب کی عنایات ہے نایات سے عبور مہوکر اپنے خاندان کو جواس ونت تک سونی بہت بین شنی بشور سین کی مہمانی میں تھا۔ لدھیا نہ مہنجنے اور مع الحنر بہونے کی بشیر حسین کی مہمانی میں تھا۔ لدھیا خراج کہنے سننے سے سفرخرج مجی اطلاع وی۔ بھرمو لوی صاحب کے کہنے سننے سے سفرخرج مجی بھیجا کہ لدھیا نہ آجا بئیں۔ چنا بخیر سارا خاندان سونی بہت سے لئے ھیا نہ آجا بئیں۔ چنا بخیر سارا خاندان سونی بہت سے لئے ھیا نہ آجا بئیں۔ چنا بخیر سارا خاندان سونی بہت سے لئے ھیا نہ آگیا۔

جو کام اس وقت آنآد نے اختیار کیا تھا۔ وہ اگر جبر ان کے گزارے کے لئے بہت کانی تھا۔ انہیں جودہ بندرہ رو بیے ماہوار ملتے تھے۔ لیکن ان کی مبند تہت اور نرتی کرنے کاجذبر اُنہیں ماگے بہنجانی جا بہتا تھا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ موجو دہ کاروبار محض

جینے کا سہالاہ ۔ وحقیقت فذرت نے ان کو کسی اور کام کے نئے۔ بین بدا کیا ۔ ہے۔ اس و نفت غدر کو ڈھا کئی تنیں سال ہو چیکے نئے۔ دہلی سے نکلے ہوئے اوگ جہاں جہاں موجود تھے۔ وہ اپنی معافیل کی تصدیق کرا کر آرا م کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن آرا و کو ابھی تک اطبینان نہ تھا کیؤ کھا نہ معانی حاصل نہ کی تھی اور ابھی تک اطبینان نہ تھا کیؤ کھائے اور بیٹھے بٹھائے کوئی اور قرنفا۔ کہ کوئی بدیجنت جبلی نہ کھائے اور بیٹھے بٹھائے کوئی اور سماوجا ہ کی بنیاہ کا بہت بھا آفت آئے۔ لیکن بھر بھی ان کو ارسطوجا ہ کی بنیاہ کا بہت بھا کرگئی ہے سہارا تھا۔ اور وہ بہ شمجھے ہوئے تے سے کہ انتی مدت گزرگئی ہے کوئی فاری بیارہ وہ بہ تھے۔ کہ انتی مدت گزرگئی ہے کوئی فاری ہے۔ کہ انتی مدت گزرگئی ہے کہ یا رہ وہ بہ تھے۔ کہ انتی مدت گزرگئی ہے کہ یا رہے بہ

#### ولأركش فلأفات

دسمبر المعلائم میں دورہ کرتے ہوئے ڈائر کو تعلیمات پنجاب الدھیانہ آئے۔ اور ڈاک بنگلے میں قیام بذیر ہوئے۔ بنجاب الدھیانہ آئے۔ اور ڈاک بنگلے میں قیام بذیر ہوئے۔ آزاد کو ان کی آمد اور قیام کا بتہ چل گیا۔ اور وہ کسی نہ کسی طرح ان نک جا ہی پہنچے۔اس ملاقات سے ان کامنشاء اسلی یہ تھا۔ کہ تعلیمات سے اپنی دلجیسی کا اظہار کہیں۔ اور یہ خبلا دیں کہیں تعلیم کو کیا امراد ہے دیں کہیں تعلیم کو کیا امراد ہے سکتا ہوں۔ کہا ما تاہے۔ کہ ڈا ئرکٹرسے ملاقات بہت بار آور انہوں نے آزاد کے خیالات کو لبندگیا لیکن معلوم ہوتا ہے۔ کہ صاحب ہما درکے دماغ سے وہ گفتگو ہہت طلاقوں ہوتا ہے۔ کہ صاحب ہما درکے دماغ سے وہ گفتگو ہہت طلاقوں میں ہوگئی۔ اوراس کا کوئی خاطرخواہ نیتجہ برآ مدنہ ہوگا ہ

## والخانه الهوالب ملازم مهونا

اسی اثنا میں معلوم مہوا کہ مرزا محد علی مولانا محد یا فتر کی حقیقی بہن کے بیٹے محکمہ ڈاک خانہ عات لاہور میں بوشماسٹر ہوگئے ہیں۔ آزا و نے اس و تن کوغینہت جانا کہ لا ہور سیجنے کی سبیل نکلی۔ وہ مدت سے ایسے مو نعہ کی تلاش میں تھے۔ لاہور میں اگرچوان و نوں تعلیم کا کوئی خاص جربا یا نہ تھا۔ لیکن حالات میں اگرچوان و نوں تعلیم کا کوئی خاص جربا یا نہ ندازہ ہوتا تھا۔ کہ یہ سٹہر پنجاب کا وارا لخلافہ ہے۔ یہاں محکمۂ تعلیمات میں بڑی بڑی شا ہرا ہیں پیدا ہوں گی۔ جن میں نرتی کہ جن میں نرتی کرنے کی ہمیت گئے دیا ہوں گی۔ جن میں نرتی کی مین کہ جانے کی ہمیت گئے دیا ہوں گی۔ جن میں نرتی کرنے کی ہمیت گئے دیا ہوں گی۔ جن میں نرتی کرنے کی ہمیت گئے دیا ہوں گی۔ جن میں نرتی کرنے کی ہمیت گئے دیا ہوں۔

ان کے حفیقی محیوی زاد بھائی مرزا محد علی صاحب نے کہ ل فہربا نی فرمائی۔ پہلے ان کو اپنے پاس رکھا۔ بھر محکمہ مبزل لوسٹما شر میں سررشتہ دارکی حکیہ دلوادی۔ یہاں بھی آزآد کو دہی چودہ پندر روپے نتخواہ ملتی تھی - ا درسچ پوچپو تو بہت فینمت تھی۔ ملازم ہونے کے بعد آزآ واپنے گھروالوں کو بھی لا بھر رہے آ ہے۔ اور با نا عدہ انامت پذیر بہو گئے ہ

## دُائِرُكِرُنْعِلِيمات دوباره مُلاقا

امئی سائدائد کو آزاد نے اوائرکر تعلیمات کو ایک خط کھا جو مکتو مائٹ آزاد میں شائع ہو چکا ہے۔ اس خط میں انہوں نے اس ملاقات کا بھی حوالہ دیا جو لد صیانہ کے اواک بنگلے میں ہو وی بھی ۔ فراتے ہیں: ۔

" بہ اتفاق آب و دانہ فددی لاہور میں پہنچا۔ اور محکم کمتشمہ حضور حبزل بوسٹما سطر صاحب بہادر میں سرر شنتہ دار ہے۔ چونکہ حضوری حدورت حکام سے علاوہ البنے نفع ذاتی کے اس فتم کے فوائد منصر و بیں۔ جن سے کم خانی حداکو فوائد حاصل ہوں

ادر خدا اور ناشانِ خلارضا مند موں - اور واسطے ہمیشہ کے نام نیک یا دگار رہے - اس واسطے فدوی ہی آرزومند قدم ہو ا محضور کا ہے -امید وار مہوں - کہ نبظر ملم بروری اور جو ہرشنا سی اپنے وقت فرصت سے فدوی کومطلع فراسیئے - کہ حاضر حضور ہوکر ودلت لازوال حاصل کروں "۔

ایک عزمزگی رکشیددوانی اوراس کاخوش ایندندیجه

یہ معلوم نہیں مہوسکا۔ کہ اس ملاقات کا کیا نیتجہ نکلا یکن اتنا ضرور بتہ جیات ہے۔ کہ ڈائرکٹر مہادرسے تعلقات بڑھتے چلے
گئے۔ اور وہ ائمیدیں جو مدنوں سے دل و دماغ میں بیج و تاب
کھا کھا کہ رہ جاتی تفییں۔ ان کی بارآوری کے دن قربیب ترآگئے
جنا نجیہ مرزا محمد علی صاحب باو بود قریبی عزیز ہو نے کے
ان کے بڑھتے ہوئے رستونے کو ند دیکھ سکے۔ کہاجاتا ہے۔ کہ
انہوں نے خفیہ طور میر گور فمنٹ کو اطلاع دی۔ کم بیر خرصین آزآد وہی شخص ہے یعب کے باپ کو غدر کے بعد مسٹر شیر کے قتل کے الزام میں گولی سے الله دیا گیا تھا۔ اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری مبو گئے تھے۔

غدر کو اگر چہ نین چارسال گذر چکے تھے۔ اور عام معانی کا اعلان بھی ہو چکا تھا۔ لیکن بھی جمعی حکومت ایسے لوگوں سے اخراز کرتی تئی ۔ جنہوں نے غدر میں انگریزوں کے خلاف کوئی عملی حصد لیا تھا۔ چنانچ بخفیقات سٹروع ہموئی اور شدہ شدہ اس کی اطلاع آزاد کو بھی مل گئی۔ گھر میں ایک کہرام مج گیا۔ کہ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال بی خفیقات بہت جلد تنم مہو گئی۔ اور آزاد کرکسی قشم کی سخت گیری نہیں کی گئے۔ بلکہ اس کا انزالٹ بیر ہوا کہ آزاد دا کئی نہاں کو ملائے بیم میں آگئے جہاں ان کو بجا سے بندرہ رویے جہینے کے مبلغ چھتر دویے ابوار ملئے لگے پ

محکم تعلیم میں ملازم مہونا

میرچر فلران و لوں محکمۂ تعلیمات کے ڈا ٹر کطر مصے - ان کو علوم منٹر نی سے بہت ولیسپی تنی - ماسٹر بیارے لال آسٹوب عب

. بی کے رہنے والے نھے۔ <sub>ان</sub> کے مانخت کام کرتے نگھے۔ دہ آزاد كو ديلي كالج كے زمانے سے جانتے تھے ایک ہى وقت بیں و ونوں نے کا لیج میں تعلیم ماصل کی تھی۔ بعض ا دبی نار بینوں میں کھیا ہے۔ کہ بیارے لال صاحب آسوت نے آزاد کومرشنہ تغلیمات کے طوا ٹرکٹرسے روشناس کرایا۔ بیکن مُدکورالصدر خط سے صاف ظاہرے کہ آزاد کی بہلی ملاقات ان سے لد صبانہ کے ڈواک بٹکلے میں ایک سال تنبل مروجکی تنمی بحس کی وجہسے و د فور ان سے براہ راست ملے۔ بنٹن جی جو مکہ آر آد کے محطن تھے اور دیلی کا لج کے زمانے سے ان کی قابلیب علمی سے آھی طرح وافف تھے۔ اسلے اُنہوں نے آزآد کی سفارش ضرور فرمائی مہو گی جیس کے لئے آزآ د کا خاندان اُن کا از حد فنکر گذار ہے۔ بہر حال ہم اس حفیقت سے از کار نہیں کرتے کہ بندت جى كى قدر دانى اوٰرسفارش آزاد كے حق میں ہہتِ مفید ثابت **بُوئی** والركتر نعبهات ان دلول محكمه نعبهات كاطرت مصايك تعیمی اخبار جاری کرنا چاہتے تھے۔اس کے لئے انہیں ایک ار د واخبار نولیں کی ضرورت تھی ۔اس کے علاوہ برتجو مزیقی كر أنجن بنجاب كے نام سے ايك الخبن سمى قائم كى حبائے - جو

بنجاب میں تعلیم و تعلم کو فروغ دے - اور برا خباراس مخمن کے مفید مقاصد کی تبلیغ دا شاعت کرے - اس بخریک اور تجویز کو علی علی عہمہ بہنیا نے کے لئے آزاد کی خدمات حاصل کی گئیں - ان کو احتبار لؤلیسی کا پہلے سے بخریہ حاصل تھا - اخمین کے مقاصد کی ترقیم کے لئے اخبار آنا لیق بنجاب جاری ہوا - ماسٹر بپارے لال اسکے ایڈیٹر مہوسے ۔ یہاں یہ بتلا دنیا ایڈیٹر مہوسے ۔ یہاں یہ بتلا دنیا میں عرودی ہے کہ بحیثیت سب ایڈیٹر کے آزاد کو بھی زود ہے ۔ ماسٹر باتہ کے کہا تراد کو بھی زود ہے ماسٹر باتہ کے کہا تھے ۔ ماسور میں میں ماسوار ملتے تھے ۔

آزآد نے اس اخبار کو مقبول اوراس کے مقاصد کو کا مباب بنا نے بیں بڑی سرگری اور جانفشانی سے کام کیبا۔ حبس سے ڈائز کٹر بہا در بہت خوش ہوئے اوران کو انبدائی جاعبوں کی ریڈریں نیار کرنے کا کام دے دیا گیا۔ جب آزاد کو نصنیف تالیف کا کام مل گیا۔ تو وہ سب ایڈیٹری سے سبکدوش ہوگئے۔ ان کی مگہ مولانا الطان حسین صاحب ما آئی کو ملازم رکھا گیا ہ

بعض غلط فهميول كاازاله

"الريخ ادب ارد ومصنفه رام بالوسكسيسة مين مذكوري

اوراس کےمصنف نے بہ بان غالباً خخانہُ جاویدسے نقل کی ہے۔ کہ اُزآد بھرنے بھراتے سلامائر میں لاہور پہنچے اور مولوی رحبل شاہ کے ذرلعبرسے بنڈت من بھیول لفٹنٹ گورنر کے مبرمنشی سے مے۔ اوران کی سفارش سے سررشتہ تعیم کے محکمہ میں بندر ورویہ ما مردار بر ملازم مہو گئے۔ جھو ٹے عہدے کی و کمبر سے ان کواننا موقعہ ر ملتا تفاركه بالحے براے افسران سركارى سے مل سكيں - جوان کی لیاقت اور قابلبت کا لحاظ کرکے ان کوکسی اعلیٰ عہدے پیر پہنیا میں- اتفاق سے ماسٹر بیا رے لالصاحب شو<del>ب</del> وہوی کے وربیہ سسے جوان کے بھی خواہ دوست تھے۔میجر فلر ڈا ٹرکٹر سررشتہ تعلیم تک رسا بیٔ ہوگئی رجوعلوم السنّه شرقیه سے کمال ذوق رکھنے تھے۔ اور رہا بیٰ کی صورت ٰ ہہ ہو کی کہ میچر صاحب نے لفظ اُبجادہ '' كومؤنث لكها تفارحس كانسبت يذكيرونا نبدث كالجحه شبرخا ماممر بیارے لال آسوب نے آزآد کو ملایا اوران سے اس کی بابت وریا فت کیا۔ انہوں نے ایجا وکو مذکر کہا، اور جب سند مانگی گئی نویه شعرسودا کا پرما ص ہاتے کس بھروبے کا یہ ایجا ہیے 👚 کشنچے میں معجون زر نبا د ہے إس <sub>ا</sub>مهم وا تعه كےمنعلق ميں نے والد مرحوم سے بي<sup>ر من</sup>نا

بے۔ كه آزآو اواك فاريس ملازم تھے۔ اوران كومبجر صاحب سے ملاقات کا منزن بیلے سے حاصل تھا۔ایک دن اتفاق سے صبح کی سیر میں آزآد کی بندت جی سے ملاقات مولکی ۔ بندت جی نے حصو ملتے ہی بوجھا کہ کہوئیں ایجاد مذکرہے یا مونث - آ زآد نے مورا کہا مذکرہ نیڈت جی کے سند مامکی۔ آزا دنے جواب میں وْراُ سَوْ دَا كَا مَدُكُورُهُ بِالاشْعِرِيمُ صابِ يندُّت جي نے تمام وا تعب ر من وعن ميج صاحب سے بيان كيا حسب سے آزاد كى زبان انى اور قا ببیت کا سکتم بیجر موصوف کے دل برا ور تھی ببٹھے کیا میچر صاحب علوم اسنڈ منٹرفنیہ سے بے حد دلجیبی رکھنے تھے۔ اور ان کو ابسے شخص کی صرورت تھی ۔جو زبان کی تصبیح اور تحفیقات میں انہیں ہروفت مدد دے۔اسلئے جبُ ا ٹالیق بیجاب کو عاری کرنے کا سوال در بیش موا- توانہیں آزا وَ سے بہتراور کوئی شخص نظرنہ آبا۔ جبنائے اس کام کے لئے ان کی نظرا تناب نے آزآد کومنتخب کیا۔اس میں کو ہی سنگ نہیں کرجہاں آرزآد کی داتی فا بلیت بیش نظر تھی ۔ و ہاں بیڈت جی کی سفارش تھی برابر کا وزن رکھتی تھی۔ مصنف خخانهٔ حَاَویداور تا ریخ ادب ارد و کایه کهناه می

سراسر غلط ہے۔ کہ اُزاد منروع میں پندرہ دو ہے ما ہواد پر سررشنہ تعلیم میں ملازم ہوئے تھے۔ واقعہ بہتے۔ کہ وہ تلکئہ میں پندرہ روپے ماہوار پر ڈاک فانہ لا ہور میں سررشنہ دار ہوئے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ ملازمت نہ توان کے مذاق کے مطابق ہے اور نہ وہ اس سلسلہ کو حباری رکھ سکتے ہیں۔ اسلنے انہوں نے آرام کا سانس لے کر اولیں فرصت میں ڈائر کھ تخیامات سے ملاق ت کی۔ اور اپنے ارادوں اور قا بلینیوں کا از سرنواظہا کیا۔ چنانچ انہی کوششوں کا نیتے تھا کہ وہ ڈاک خانے کی ملائرت سے سبکدوش ہو کر اخمن بنجاب کے اخبارا تالیق بنجاب سے سب ایڈیٹر مقرد ہوئے۔

اگرچ ڈاک خانہ کی سروشتہ داری نے آذاد کو ایک معمول کاک کی حیثیت دی تفی لیکن یہ ملازمت بندخیا لات اور اعلی مقاصد کے حصول بیں سڈرا ہ نہیں تفی - وہ نشروع سے لے کرآ فرنگ اس کوششن میں دیے کہ کسی مرح محکم تعلیم میں ان کوکوئی معقول عبد مل جائے جہاں انہیں ابنی مخصوص تا بیت اور بلند ارا دوں کو عملی جا مہ بہنا ہے کاموقعہ سے ۔ جبنا نخچ میج فلد کی ندردانی کی ہدولت دہ محکمہ تعلیمات میں جاہی پہنچے جہاں تک میری تخفیقات ا عانت کرتی ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہے۔ کہ آزآد نے ڈاک خانہ کی ملازمت زبادہ سے زبادہ ایک سال باسواسال کی ہے۔ ادراس کے بعدان کو محکمۃ تعلیمات بیں حبکہ مل گئی۔
محکمۂ تعلیمات میں سروع سروع بیں اتالیت پنجاب "کے سب ایڈ طیرمقرر میڑئے۔ اور انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو دن رات کی کوششوں اور شدید محکمۂ تعلیم کے تمام اونہوں کے دن می سے ان کی شہرت اور قابلیت کا سکہ محکمۂ تعلیم کے تمام اونہ وں کے دلیں تی بیت ہوتے جا کہ اور ان کے لئے ترقی کے راستے دسوج تر دلیں تی جو کئے بی ورائی کے ساتھ کی اس کے دلیے ترقی کے راستے دسوج تر بیوتے جا گئے بی

# سنطرل البنياكي سياحت

مھالا کے میں حکومت مہند کی طرب سے ایک نتخبہ جاعت مخصوص سیاسی معلومات بہم پہنچا نے کی غرض سے سنطرل الشیا کی سیاحت کے فیٹ سے سنطرل الشیا کی سیاحت کے فیٹے بھیجی گئی۔ مولانا آزاد بھی اس کے الاکین میں سے تھے ۔ مہندوستان کی مرحدسے نکل کریہ جاعت جو شیات من پیو کی سرکردگی میں روانہ مہوتی منتی۔ علیحدہ علیحدہ میں کو گئی۔ چنا مج

حسم ایت آزاد نے بھی اپنا عبلیدہ راستہ اختیار کیا۔ دوسال تک سنٹرل ایشیا کے عالک کی خاک چھانی اور صروری معلومات ہم پہنچایا ہو ایم الیم گشندگی میں گذرے کر کسی کو کسی کے حال کی خبر نہ تھی۔ پیدل سواری برا غرض حس طرح بھی مہوسکا سفر کیا گیا۔ آخر دوسال کے لجد دالیس آئے اور رابورٹ پیش کی ۔ کہا جاتا ہے۔ کہ آزاد نے یہ معلومات اپنی جان کوخطرے میں ڈال کرم صل کی تقییں ہ



مولوی امیر نجش صاحب جومولاناکے شاگر دبیں۔ اور ابھی بقیمیا ہیں۔ مولاناکی نرانی روایت کرتے ہیں۔ کہ افغانستان کی مرحد برمولانا کو افغانوں نے پکڑ لیا۔ اور کہا تم جاسوس ہو۔ اور ہمارے ملک ہیں جاسوسی کرنے آئے ہو۔ اس لئے ہم تم کو فقل کریں گے۔ مزار منتیں کیس اور بقین ولا یا کہ میں جاسوس نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایک نہ مانی ۔ آخر کار إن منجلے افغانوں نے یہ تو مان لیا۔ کہتم جاسوس نہیں جو۔ اور ہمارے ملک نہیں جو۔ اور ہمارے ملک میں کا فرائ ہے۔ مولانا نے ہر حیث دیفین ولایا۔ کہم کا فرائو۔ اور ہمارے ملک میں کا فرائی مرا فتل ہے۔ مولانا نے ہر حیث دیفین ولایا۔ کہمیں کا فرائین

ہر میں مسلمان ہوں۔ نوآن کی آیات پڑھیں۔ نماز مُنا ہی کیکی کسی نے نہیں مانا۔ اوراس ہات براٹسے رہے۔ کہ نم کا فرمبو اور تم نے وهو کا دینے کے لئے نازا در آینیں وغیرہ یا دکر لی ہیں۔آخر مولانا نے یو چھا۔ خدا کے لئے تم یہ بناؤ کر تنہیں کیسے یقبن اسکتا ہے کرمبیں سلمان ہوں اور کا فربہیں موں۔ وہ سب سوچ میں مرکھئے۔ أ خران میں سے ایک شخص حوکسی فدر زیادہ سمجیدار نھا۔ لولا 🔍 سر و کھ او ۔ کہ بیشخف مختون تھی ہے یا نہمیں اگر مختون ہے تومسلان ہے ورفر کا فر- اس منصلے کوسب نے تسلیم کر لیا۔ انٹر کارٹا بت ہو گیا کہ مولانامسلمان ہیں۔اور کا فرہنیں ۔ 'غرمن اس فتم کے بہتیر ومجبب واقعات ببش أثير حن سيمجبب عجبب طريقون خلاصى ميركه نى - اور زنده سلامت بانيل مرام بهندوستان والیس آئے ہ

سخندان فارس میں ضمناً آذآدنے اس وسطوالیتیا کے سفر کے کھیے ولیب واقعات تھے ہیں پیشلاً نسانیات کے طالب علموں کو تنبیہ فرائ ہے۔ کہ نفظوں کی ظاہری حالت سے اِن کی اصلیت کا بہتہ لگانے میں اکثر دھو کا مہر تاہے۔ اوراس کی مثال ایک کفل سے دی ہے۔ فرانے ہیں۔

<sup>دو</sup>ایک د نعه *ج*رانی کی مهمت ا و رمشوق سیاحت مل کر مجھے ترکستان کے ملک میں ہے گئی۔ کمخ سے جند منزل آ گے بڑھ کر مہارا تا فلد اُمرّا ان ملکوں کے لوگ کم علم- کم معلومات مہوتے ہیں۔ اپنی آرام طلبی اور رسنوں کی دستواری انہیں اِدھرکے سغرمیں سندراہ ہوتی ہے۔ ا سلئے ہمارے ملک کے ادمیوں کے ساتھ مشوق سے ملتے ہیں۔ اور ذرا ذراسی بات معلوم کرکے خوش مہمتے ہیں۔ چنا نخیہ گا ڈ کھے لوگ آکر تا فلدس بيرنے لگے - دستورىيے كه اہل آبادى- روشيا ل گھی۔ دُودھہ۔ وہی۔انڈے۔گوسٹت - مرغیاں۔ تالبین ( اپنے ہ تھ کے مبنے مروکئے) لاننے ہیں۔ قا فلہ والے متیت میں کیڑا بسوئیا رنگ ۔ بینل کی انگویٹیاں۔حبگنیاں۔ کا پنج اورشیشرکے دانیے دے کر خریدتے ہیں -ایک نرک بچہ طالب علم میرے بستر کے ہاس اً بیٹھا۔ دو تنگے میرے ہاتھ میں تھے۔ اِدھراکوھرکی باتیں کرتے کرتے اس نے بو میں۔ ور ملک شما ہمیں تنگر رواج دارد-ایک فعا کا بسته برابرتها وه بولا که در مند روپیه کلدار است- فرنگی برآل نضو رخو د را نقش می کند- ما لب علم نے میری طرف دیکھا کر کہا ں نے کہا راست می گوٹی<sup>ہ</sup> - روٰ پیر مبندسہ مرابر تنکی<sup>ر ش</sup>اکا

اس نے بوجھاتصور چرانقش می کند؟ میں نے کہا سکة سلطنت است - آرہم است - آرہم است - آرہم تنام نیست – کلدار است - آرہم تنام نیست – کلدار کو کلہ دار کو بہیں سبب رو بیر راکلدار نام کر دہ بانسند - کلدار کو کلہ دار کو مخفف مجمار خرب سمجھا - گرفلط سمجھا ،

برضال کی جوُمبُن

جب مولانا آزاد سفارتی مشن بر روانه بروی نظے۔ تو ابیت ابل وعیال کو ( دبلی بیس) اپنی سسسال کے گرچھپڑ گئے تھے۔ چنا بچہ اس سفرسے والبس بروئے تو سیدھے دہلی آئے۔ میری والدہ بیان کرتی ہیں۔ اورا مہوں نے میری وادی کی زبانی شن بے رکہ جب مولانا وہلی بہنچ تو عجب حالت تھی۔ بہجانے نہ جاتے ہے۔ کہ جب مولانا وہلی بہنچ توعجب حالت تھی۔ بہجانے نہ جاتے تھے۔ لباس اور طرح وضع سے بالکل ور دلیش اور فلندر معلوم ہوتے تھے۔ حب انہوں نے اپناسفری لباس اتا لا تو وہ ایک ولوار بہ طال دیا گیا۔ کہتے ہیں۔ ان کبڑوں میں کابل و بدخشاں کی اسفدر طرال ویا گیا۔ کہتے ہیں۔ ان کبڑوں میں کابل و بدخشاں کی اسفدر برمی برای جُریش تھیں۔ کہ وہ بخوڑی سی تمازت آفیاب سے باہر

کِل پڑیں۔اورساری دیوار بلامبالغہ ہائل سیاہ ہوگئی۔ و من مرکب کر را ار دو فارسی کی مدرس معرف

اس سفرکو بخیروخوبی طے کرنے کے بعد مولانا آزاد کی شخصیت کوسرکاری منفے میں اور بھی زیادہ اہمیت حاصل میوگئی۔اوراب وہ ابتدائی جاعتوں کا نصاب مرتب کرنے کے کام برمقرر بوئے مولانا آزاد کی عمر کا بہی و وحصدہے ۔حس کو بہترین و ورکہا جا سکتا ہے۔گریاان ایام میں وہ اس سے کہیں زیادہ بہترخدمات انجام وے سکتے تھے۔ سکین افسوس کہ یہ زرّیں دفت ان حیو ٹے بچوٹ کاموں پر صرف مہوا جواگرچ بظا برجچو نے مجوٹے کام تھے۔لیکن بڑے اہم اور محمنت طلب تھے۔ آز آد کے بیر ا بتدائ نضاب جن کو اُرُدو فارسی کی بہلی دوسری ا در تیسری کتاب کبا ماتا ہے۔ بڑی محنت اور مانفشانی سے نیار کئے۔ اور ملک نے ان کی خاطر خواہ تدروانی بھی کی۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ آزاد کی شہرت کو قائم کرنے میں ان کار نامو کوبڑی اہمتیت حاصل ہے 4 وحديث العليم نسوال كي ركب

به وه ز مانه تفاحب هندوستا فی تعلیم نسواں کا نام سُن کر كانوں برباتھ ركھتے تھے۔ مولانا نے تعليم سٰواں كى تروليج و توسیع میں بھی بڑی کوشنش صرف کی- ان خدمات کا اعتران محکمہ تعلیمات کے ڈائر کٹرنے بار بارکیا۔اورمولانا کی کوشسٹوں اور كاميا ميون كو بهترين توصيفي الفاظ مين مسراط- انهي و نول پنجاب میں دختر کشی کی رسم بد کا بھی بہت زیادہ رواج تھا۔ مولانانے اس کی بیجکنی میں بھی ہہرت نمایاں حصد لیا۔اور کا میابی عاصل کی ۔ اس موضوع بر انہوں نے ایک بہت جامع مضمون لكمد كرشايع كيايحس ميں سبت سى تمينى تنجا وينه ادر ہااژ طريقتے اس بری رسم کو دور کرنے کے لئے بیش کئے کے بیمفمون انہوں نے ایک مبستہ عام میں براحا جس میں مرستم کے لوگ شامل تھے ؛ مولانا کے اس مضمون اوران کی پیش کر دہ تجادیز نے خاطر خواہ اڑ بیدا کیا۔ چا بخہ حکومت نے بھی اس کی اہمیت اور قابل قدر سخاویز کو بیند بدگی کی نظرسے دیجھا۔اورمولانا آزاد کو

دوسورو به کا انعام دیا به رکورمندط می اورا و را کالی مدن بر و سیسر بهونا

محکمۂ تعلیم کی ملازمت کے دوران میں مولانا آزآد کے بیشتر ادقات اتالیق پنجاب اور پنجاب میکزین کی سب ایڈیٹری میں صرف مہوئے۔ اس کے بعد حسن انفاق سے گور نمنٹ کالج میں عربی کے پرو فیسر کی حکم بنی۔ تو مولانا کی خدمات گور نمنٹ کالج میں منتقل کردی گئیں۔ یہ واقعہ غالباً سنٹ کئے کا ہے قیمہ کئے تک میں منتقل کردی گئیں۔ یہ واقعہ غالباً سنٹ کئے کا ہے قیمہ کئے تک دوران میں وہ اور نمٹیل کالج میں عربی اور فارسی ادبیات کے دوران میں وہ اور نمٹیل کالج میں عربی اور فارسی ادبیات کے

ملے مولاناکانام اس زمانے کے لیعض لیونیورٹر کی کینٹڈروں اور نگیل کا لی کی سالانہ راددوں میں اسالذہ اور نثیل کا نی میں درج نہیں ہے۔ ابستہ کور نشک کا نیچ کے اساتذہ کی ذمست ہیں ان کا نام '' اسسٹنٹ یہ ونیسرع نی '' کی جیشت سے درج ہے۔ مثلاً کیلنڈر باب مصصصطا میں مثالیرا اور کیلنڈر بابت عشامها میں مثالیرا ورکیدنڈر بابت مصصصه میں مثالیرا اس زمانے میں چومکہ اور نشیل کالجے اور کورشند کا کیے لاہم پروفیسرے۔یا یول سی کے کہ دونوں کا لجوں میں کام کرتے رہے

لیکن جب گر رنمنٹ کالج اور اور نٹیل کا لیج میں کام نیادہ موگیا

او وہ ادر نٹیل کالج کے کام سے دست براور مہو گئے ،

مولانا آزاد کی خط وکتا بت کا جائزہ لینے سے معلوم مہوناہے

کہ ان کی خدات گر رنمنٹ کالج میں منعتعل ہونے کے لجد کھی ان

کا نعلق ڈائرکٹر نعلیمات کے وفزسے باتی تھا۔جولائی ساعطہ میں

تعطیلات کے واسطے کالج بند ہوا۔اور تمام طلبا اوراساتذہ رفضت

مہر گئے۔سکین مولانا آزاد کو کے بند ہواکہ دہ لا ہور ہی میں مخمریں۔ وہ

اس یا بندی سے بہت پرلشان ہوئے۔چنانچہ انہوں نے آئموں نے آئموں

ایک بی جگر تھے اسائدہ کا دونو کا لجوں میں تھا۔ مداس بیان مکن تھا۔ کداس بیان کی تصدیق نہدی تی تعدیق کمرون اور درنا تھ صاحب نے کورٹن شکالج کے حرص اور اور زور ناتھ صاحب نے کورٹن شکالج سے صحت کے میں اور اور زور ناتھ صاحب نے کورٹن شکالج سے صحت کے میں اور اور زور ناتھ صاحب سے بیں دورا نہ تا کہ اور اور نوالے کہ جن مالول بیں وہ کا کچ بین تھے موں کا کو اور اور نوالے ہیں کمنز بات آزاد میں اکثر دور خی حصوب سے کھک کو دورا فت کہا گیا ، وہ زوانے ہیں کمنز بات آزاد میں اکثر دور خی میں جو گئی ہیں جو میں ایک مرحب پر نشپل ہیں جو میں اور اور نشیل کا لج کے طلبہ کے متعلق ربورٹ کی گئی ہے۔ میری ایک مرحب پر نشپل وی دورے کھنگ ہوئی کا بیا ہی کے بین بیا توں باتوں میں ڈکر کیا تھا۔ کہ موالانا ور مشیل کا لج کے بین بیا گئی کے اور اور نشیل کا لج کے بین بیا گئی کے ادارہ میں کا برائے کے کا اور اور نشیل کا لج کے کے ادارہ میں کا برائے کو کیا تھا۔ کہ موالی اور اور نشیل کا لج کے کے ان نسخوں کو دیکھ کر آپ کو ادارہ ہو سکے گا۔ جر مشکلہ سے مقتلہ کی جی بیس بیل کے ادارہ میں کا بروز آتے اسٹے وہ و ذاتی علم سے اس بارے میں کھی ذاکہ سے اور اور میں کھی ذاکہ سے موجو و بھیں۔ ممانے اور اور میں کھی ذاکہ سے میں کھی ذاکہ سے اس بارے میں کھی ذاکہ سے اور اور میں کا در میوا انسوس کہ اس و نسط موجو و بھیں۔ ممانے اور اور میں کا در میوا انسوس کہ اس و نسط موجو و بھیں۔ میں کھی ذاکہ سے اور اور میں کھی نواز میں کہ رہے کے دور میں کھی میں کھی کے دور انسون کی اور اور میں کھی کے دور انسون کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے

مہتم کو لکھا (مہتم م ارکٹر صاحب تھے) کہ فدوی کو اجازت سفر
کی دی جائے۔ کیو بکہ فددی کے لا ہور میں رہنے سے (اس کام
میں) فائدہ شہر ہوگا۔ جب اس خط کا کوئی جواب نہ آبا تو بھی یا دد فا گیا در لکھا۔ کہ آج تیسرا دن ہے۔ اب بک انجمن (پنجاب) سے
جواب حاسل نہمیں ہوا۔ کہ سکرٹری آخمین لا ہور میں نہمیں۔ مہری
اجازت فقط آپ کے ہا تھ میں ہے۔ آپ اگر روکیں نوکسی
ففٹن گورنر کو روکیں۔ کسی گورنر کو روکیں۔ محرصین عاجن
غریب کا روکن آپ کے لئے چھ فخر نہمیں۔ امید ہے کہ اجازت
مرحمت ہوگی ہے

كانج كى ملازمت ورصروب الصنبية في البيف كا دور

گور نمنٹ کالج میں آنے کے بعد آزآد کو فرصت زیادہ طف لگی۔ اور ان کو اپنے اراد دل کو پُراکسنے کا صبیح ترین موقعہ

اور و تت ہاتھ آیا۔ جنانچر نہی وہ زمانہ سے عب میں انہوں نے اپنی وہ نصابیف نیار کیں۔ جراد بی دُنیا میں غیر فانی شہرت کی مالک بیں۔ لیکن بھر بھی محکمۂ تعلیم کسی طرح ان کو آرام سے نہ بلیطنے دیتا نفا۔اکٹرکتا ہیں رائے ملبی کے لئے اسجانی تھیں جن کے مطالعہ اور دیکھ بھال میں کافی وفت ضائع ہو جاتا تھا۔ اگر الکار کیا جانا تو یہ خطرہ تھا۔ کہ محکمہ تعلیم کسی سببیل اولوٹی کے لٹے ان کی خدمات گورنمنٹ کا لج سے مستنعار نے لیگا۔اوراکثر مرتبه ایساہی ہوا۔ کہ محکمۂ نعلیمات ہیں کورسوں کی جانچ ٹر نال یا نصاب مرتب کرنے کے لئے ان کی خدمات مستعار حاصل کرلی كئيں-اور نيتج كے طور بروہ تمام اوتات فرصت سے باتھ

کالج بیں آنے کے بعد ذاتی نصنیف وتا لیف کے لئے
اگر چ کا نی وقت مننا تھا۔ لیکن عام طور سپ بیر نیورشی کے کورس
مرمب کرنے کا کا م بھی ان کے سپر دکر دیا جاتا تھا۔ وہ ہر حزید انکا
ادر بہلو تہی کرتے لیکن پھر بھی والا بھے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ
یونیورسٹی اور محکمہ تعلیم کے باس کوئی اور الیسا آدمی نہ تھا ۔ جو
طلباء کی فا مبیت اور ان کی وفیسی اور ذہبنیت کو مذِنظر دکھ کر

کورس مرتب کرنا۔ اسلئے یہ کام ہمینیہ انہی کے سپر دہوتا۔ اسکے علاقہ وہ لاکھ الکار کرنے ۔ لیکن امتحانات کے پرچے ان کو دے دیئے جانے۔ مجبوراً یہ ضدمت بھی ان کو انجام دینی برڈتی۔ وولینے ایک مکتوب محردہ سرمائہ میں کھتے ہیں ہے۔

"میراحال پر ہے۔ کہ لقریباً مر دن ہوئے ہو مگے جو اُحیات ا ور نیرنگ خیال سے حجٹر کا را مروًا - مگراس سال لیونمپورسٹی مجھہ پر پھر رہر ہاں مبئہ ئی۔ زبان ارُد و میں طلبائے دا خلہ کامتح بمقرر کیا ۔ا ور زباندانی میں ارُدُ و اور فارسی کا اور ایک حصدعر بی کا۔ ان کے سوالات بنانے الیہا و قت نہیں بیتے۔ مگر کا غذات جو نمبرلگانے کو آئے ہیں وہ جھاتی بیر سیاٹر ہیں۔ مروہ ( بہر چے) كا غذييں اورآج سے وس ون كى مہلت باتى ہے۔ فعدا اس بلا سے جلد مخلصی دے۔ یہ درست ہے۔ کہ اس میں لقریباً دمریھ سورو ہے کا فائڈ ہ کچھے ہومائے گا۔ یا شاید کھے زیادہ ہو ۔ گیہ خدا گواه سے که میں اس بر خاک ڈالنا ہوں- منطور فیقط اسلیے کیا۔ کہ اس وفعہ کا لیج کا معاملہ ہا ذک ہور ہا ہے۔ رحبطرار ناراض مبوعائے گا۔ 'نولوگ مجھے احمٰق بنا میں گے۔ اور کہیں گے کہ ڈاکٹر لاَنْطِرْ نُوبِ اسبابِ خاص نارا من سرو گئتے۔ اور ان کی نارا ضکی

بینیک بدارک پذیر ندیمی - انهیں تونے کیاسجھ کر اراض کیا۔
اسی سبب سے یہ بوجھ سربر لیا۔ در و آپ یقین مانے کر آ زآد
دو پے کا لالجی نہیں - ڈواکٹ لا ئرفز صاحب نے کئی دفعہ بخر مقال کا اور بین نے صاحب نے کئی دفعہ بخر مقال کا اور بین نے صاحت انکار کر دیا۔ اب بات فقط اننی ہے کہ ایک منسقی بھی بین نے ملازم رکھ لیا ہے - دہ میرے ساتھ کام کر
د بے - مولی اسداللہ الغالب منظم العجائب کا فضل شامل ہونا چاہئے - آپ دیکھیں کے نیسرے بعقے میں کچھ ذکچھ (نی)
ہونا چاہئے - آپ دیکھیں کے نیسرے بعقے میں کچھ ذکچھ (نی)

آزاد کونصنیف و تالیف کے ورلیہ اپنے ملک کی خدمت کرنے کی قدیمی آراد و تھی۔ اور وہ مہیشہ الیبی تصنیفات کی فکریں رہتے تھے جس سے ملک اور زبان کی خدمت ہو۔ سائٹ ائر میں انہوں نے آب تھیات کا تذکرہ شایع کیا۔ اس محرکة الآرا تصنیف کی دھوم تمام ملک میں پرط گئی۔ گویا آزاد کی تابیت کی شہرت محکم تعلیم کے حصار سے نکل کرمندوستان کے گوشے گوشے میں بھی اور مبندوستان کے تمام اخبارات میں اس کی تعریف میں مقالے مدلوں شایع ہوتے رہے۔ اس کے بعد آزاد نے اس پذیرائی مدلوں شایع ہوتے رہے۔ اس کے بعد آزاد نے اس پذیرائی مدلوں شایع ہوتے رہے۔ اس کے بعد آزاد نے اس پذیرائی کے شکر سے میں ایک مفتمون سپر دفتام کیا۔ جواس و قت کے کے شکر سے میں ایک مفتمون سپر دفتام کیا۔ جواس و قت کے

*ىنغدد اخبارات مين شايع سُوا۔ وه اسمين لکھنے ہي*ن :. ِّهُ اکثر ذوق ومشوق *کا* و نت نضاکه سوسائیٹیوں اد**ک**یٹیو کے مضامین تکھنے میں اُڑ گیا ۔ بڑاحصہ عمر گواں بہا کاسہ رشتہ خلیم کی اتبدا ہی کنا بوں کی تصنیف میں صرف ہوا۔ وہ کنا ہیں نام کو ابتدائی ہیں۔ مگر مجھ سے انہوں نے انتہا سے سے پڑھ کرمحنت لی۔ مباننے والے مباننے ہیں۔ کرجب تک النسان خود بجیر منر بن جائے۔ تب نک بچوں کے مناسب حال کتاب ہندیں لکھ سکتا بھر انهیں بار بار کالمنا اور بنانا- لکھنا اورمٹانا- پڑھا ہو کر بجہ بننا ۔بجرنے جِلتے سونے جاگئے بچوں ہی کے خیالات میں را نہینوں نہیں بلکہ برسوں *عرف ہونئے ۔*جب و ہم بجوں کے کھلو تیار ہوئے ۔ خیرمیرے بیارے اہل وطن- نتہاری خدمت د کی متهارے بچرں کی خدمت کی۔ مگر کاش وہ دن جومیری عمر كى نصل بهارينى، طبيعت جوان منى ـ جوش ميكة تھے بمفتان برستے تھے اور رنگ اُرط نے تھے ۔ان تصابیف میں خرج ابعتے جن سے میرے دل کے ارمان نکلتے۔ ملک کی صلاح واصلاح ہوتی۔ کو رمننٹ کے مفاصد اورے موتے۔ تہادی نطرسے گذرتے۔ تم خوش اورمیرا ول خوش ہوتا ۔ سببن بندگی بیجیارگی

آخر نو کر تھا۔ وہ نہ کر تا تو کیا کرتا ۔ اے میرے اہل و لمن میں اس مال میں بھی تمہیں مہیں مجولا۔ جود نت لوکری کے کام سے فالی باتا- اس میں کرام نہ کرتا۔ بہرت کم سوتا تھا۔ اپنی معلومات کو ا ورجواس مسے خیال بیدا ہوتے نھے ٰ۔ لکھتا تھا اور رکھتا جاتا تقا- اس میں سے یہ اوراق بریشاں نکالے۔ اور آب حیات کا جام نباکرتمہاری صنیا نت طبع کے لئے مامرکیا " ازٰاد کو نصنیبفات کا مثو ن سب شو قوں سے بڑھ کر تھا. وہ اس کے مقابلے میں رہے سے رہے مالی فایڈے کی بھی کو ئی بروا نہ کرتے تھے۔ اور آب بھیات کی قدر دانی اوراس کی یذبرانی نے ان کے اس سٹوق کواور زباد مشتعل کر دیا تھا۔ اب و ه بهمه تن تصنیف و تا لیف میں مصرون رمیتے.بهانتک برحبسول اورکمیٹیبوں میں بھی اکثر شامل نہ ہو نئے ۔اورجہانتک مکن ہونا اپنے او قات تصنیب کے کام میں صرف کرتے آپیا کے بعد وہ در مآر اکبری کی تصنیف میں مصرد ف ہومتے-ادر یه انههاک اس فذر ربط صاکه وه اینے آپ کوهمی معبول گئے۔ دات دن اسی میں لگے رہتے۔ ملنا جانا - نهانا و صونا - غرض صروری سے ضروری کام بھی اثرک کر دیا۔ اسی زانے کا ایک خطمیرے

یاس محفوط ہے ۔ ببرخیط در ہآر اکبری کےمسودے میں سے بڑا مد بول مے کسی عقیدت مند نے آپ سے تقدو سر کی درخواست کی ہے ۔ اس خطاکی پینت بیر تخریمہ فرماننے ہیں۔"میں شب وروز در آبر اکبری کی تکمیل میں مصروف موں - کئی ہفتے نہیں مہینے گذر گئے۔ نہانے اور کیڑے بدلنے کی بھی پزیت نہیں آئی۔ کھانا یبنیا۔سونا۔آرام کرناسب مفتو د ہے ابیی مالت بیں تصویر کا کسے ہوش ہے'' اس بیان سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے۔ کہ وہ کس انہاک اور جوش کے ساتھ تضیبعت کا کام کرتے تھے ب ٠ مار مارچ سلمائے کے مکتوب میں میجرسیانس بلکرا می کو نكفته بين ويرسون الوار كوبهإن ابك بهبن براملسه تفالامور اور امرنسر کے دولت پرست جمع مہوئے ۔ کہ کیلرے کی کل نیاب بیں ماری مرور و فال کوئی اولا۔ آزاد کہاں سے اس سے بھی پرچیار۔ و بیں سے کوئی بولا۔ اس نے کمیٹیوں کو بالکل ہنتھا رے دیا ہے۔ وہ تواب تصنیفات میں غرق ہے۔کسی نے یہ بھی کہا۔ کہ وہ آج کل در آبر اکبری لکھ رہا ہے۔ نگراکبلا ہے کوئی رفیق اور مد د گارنہیں۔کئی شخضوں نے کہا بھروہکس طرح کی مرد چا ہتا ہے۔جو ہم سے موسکتی موہم معبی کریں - بین

در اندهٔ ندبیروتا بید کیا کبول که میرا کام سوائے خدا ادر مولی کے مدویذر نہیں - یا علی مدد - جار بچے ہیں۔ صبح قریب ہے۔ و نت تو تبول کا ہے - اگرسائل کی آواز حضور ت*ک بہنچ جائے*؛ ہمء من کر میکے ہیں۔ کہ اَزاد کو اپنی نصنیفات سے اسقار ولچیبی منی۔ کہ وہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ قربا بیال کرنے میں ميى در يغ مذكرتے تھے - اور جا سننے يه تھے - كمكسى دكسى طرح ان کی وہ کنا بین جرز ریصنیف نضیں یا یہ تمکمیل کو پہنچ عائیں۔اور ان سے ملک کو خاطر خواہ فائدہ پہنچے اور اس کے ساتخدان کا ا پنا نام نیک بھی ما تی رہے ۔ یہ مشوق ان کو بجین سے تھاکرمیرے علم اور تاببیت کی روشنی سارے ملک میں بھیلے۔ ایک خط میں لکھنے ہیں۔ورغب ہجوم محنت میں مبتلا سول الحدالله كه ١٠- ١٢ ون كاكام اور ره كيا ہے- اور سخت تروقت ہے ۔سوا جینے سے بیں دنیا وما فیہا سے بے خرموں۔ میری مانت ایسی ہوگئی ہے کہ مبرخف بو جھتا ہے کہ تم کچھ بیما رتھے. نعوذ الله على مين في آب كو بهين لكها كم الي ميين س زیا دہ مروًا کہ حموں سے ایک دوست کا خطراً یا۔اس میں لکھا تقادك مهاراجه صاحب ايك تاريخ كى كتاب لكهوانا جاستے ہيں۔

بھے لکھا تھا۔ کہتم اس کام کو اپنے ذمر لو۔ اور لکھو کہ کیا تخواہ لوگ میں میں نے عیم الفوستی کا عذر کرکے ٹال دیا۔ م۔ ۱۰ دن میوٹے۔ کہ وہ خود آٹے اور کہا کہ ان کی توکری اختیاد کرو تو کیا تخواہ لوگے۔ اور اسمیں اصرار کیا۔ بیس نے صاف جواب دے دیا۔ اور انکار کیا۔ غالباً آپ کے نزدیک بھی نامناسب نہ ہوگا۔ میری اپنی کی ہیں ناتمام ٹبی ہیں۔ کہ نوگوں کی آئکھیں اور میری جان انہی میں لگی ہے۔ بیس کسی کی گئاب کیا لکھوں۔ طمع کا منہ کا لاہے ؟

عرض آزاد مهیشد اپنی نصا نیف کو مالی منفعتوں اور فرائش میں عرض آزاد مهیشد اپنی نصا نیف کو مالی منفعتوں اور فرائش میں سے بھی زیادہ اہمیت ویتے تھے۔ بلازمت چر ککہ رزق کی بخی تھی اسلیکے اس سے دستبر دار نہ مہوسکتے تھے ۔ لیکن فرصت کا و قت زیادہ سے زیادہ نکالنے کے لئے انہوں نے ایک حد تک گوشد نشنینی اختیار کر لئی ۔ چنا بخیر امتحانات کے پرچے دیکھنے سے وہ اکثر انکار ہی کردیا کرنے ۔ ادر مالی فا کدے کے لئے اپنا فیمتی و فت ضائع دکر تھے ۔ ایک اور مراسلے میں انہوں نے میچرستیوس بلگرائی کو لکھا ہے ایک اور مراسلے میں انہوں نے میچرستیوس بلگرائی کو لکھا ہے کہ ایک فارسی کا ممتن کیا۔ نیمن پرچے حس کے کو ایک فارسی کا ممتن کیا۔ نیمن پرچے حس کے میوں اور لہد خشک میونا ہے کہ ایک پینگ مجرا سوا ہے۔ و کیمتنا میوں اور لہد خشک میونا ہے کہ ایک پینگ میرا سوا ہے۔ و کیمتنا میوں اور لہد خشک میونا ہے کہ ایک پینگ میرا سوا ہے۔ و کیمتنا میوں اور لہد خشک میونا ہے کہ ایک پینگ میرا مواسطے گا . . .

خدا گواه جے كه بار بار انكاركىيا - يە قىبول سېدا - ناچارطفل مىكتىب منى دود وسے برندش -

دوانفان بیجئے۔ کمراب نصنیف کے لئے طبیعت میں جرش پیدا ہو توکہاں سے ہو۔ برا برخطوط چلے آنے ہیں۔ کہ فروایئے در آبار اکبری کا کیا حال ہے۔ کیچروں کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں لوجیتا کہ آزاد کا کیا حال ہے ''

آزآد کونضنیف و تالیف کا این ندر سمه گیرشوق تفا- که وه ا دہیات کے کسی خاص نشعبے تک محدود منرتھا ۔ در آبار اکبری اکبر کے زمانے کی ار میخ ہے۔ آب میات میں شعرائے مند کا تذکرہ ہے۔ تندیآرسی فارسی بول جا ل بیشتل ہے ۔ سنحندان یا رسس زبان فارسی کی تحقیقات سے لبر ریز ہے۔ نیرنگ خیال میں باکمل نئی وضع کے خیالی مضامین ہیں۔ ڈرآمہ اکبر کے ذراعیہ ڈرا مرکا نمونہ دیا ہے۔ عزمن ان کی سرتھمنیف اس ہات کا منبوت ہے کہ ان کو ادبیاتِ ارُّد د اور فارسی کے ہرشعیے سے شخف تفا-اور وہ ہرصنف میں ایک ایسی تصنیع**ت پیش کرنے کے** اُرزومند تھے جو آنے والے دورکے لئے بہترین مونے کا کام دسے سکے۔ کا ہرسے وہ شخص حب کے ارا دے اس ندر ملبند مہوں۔ تن تنہا ان کی تکمیل

سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔لیکن با دجو دمشکلات کے جس تدر آزآد کھوا پننے اراد ول میں کا میا بی تضیب ہوگئ ہمارے ملک میں کم مصنفوں کو تضیب مہرکئ نی ہوگی ہ

ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کہ سنکھائہ میں جب آزاد کی خد مات سررشته تعليمه سے گورنمنٹ كالج ميں منتقل موسكي ونفنيف تالیف کے متعلق ان کو اپنے دلی ارمان نکاننے کا موتعہ باتھ آیا چانچہ وہ اسی د تت سے اپنی نصنیفات میں مبہ تن مصروث ہو گئے۔ ان کی سب سے پہلی تصنیف آب تھیات کے نام سے ملک کے سامنے آئی۔جس کا مرشخص نے خداج تحسین ادا کیا۔ اسس تدرا فزائی نے مصعّف کی بہت افزائی کی اور وہ دیگر نصانیف کی طرف متوجہ بڑوئے۔ گور منٹ کالج میں آ جانے کے بعد اگرجیہ ان کو کا نی فرصت سمنی تھی۔ سبین ان کا دل اور بھی فرصت کے رات دن و هوزرها تفاج النجه وه برج د میصنی اور نصاب مزن کرنے سے ہمیشہ خالف رہنے تھے۔ نیکن کہاکہتے خواہی نخواہی یہ خدمات مھی انجام دینی ہی رلم تی تقیس۔ اگر حبروہ ال کوکسی عنوان سیند بدگی کی نظرسے نر دیکھتے تھے۔ لیکن روزی کا معامله متقارا سلتے مجبورتھے بر

بنجيرل شاعري

تقریباً پانسوسال سے زائد ہو چکے تھے۔ کدارُد وشاعری بر عشن و عائشقی کارنگ جراه ر با نفا - و کی سے لیے کر ذوق و غالب تک لاکھوں شاع ہوئتے ۔لیکن سب نے بدستور وہی محبت کے ترانے گائے۔ادر کوئی اپنی ڈگرسے مزہٹامضمون نے دے کروہی ایک تھا۔ادر ہزاروں بولیاں تھیں۔آ خراس میں کہاں بمک رنگینیاں بدا مہونیں-اب مدت بسندطببعتیں اورنی روشنی کے لوگ نئی چیز س طلب کر دہے تھے۔ سکین ہماری شاعری کا دامن ان بچمُولوں سے مالی مطانہ حبّرت آتی لو کہاں سے آتی۔ كونى الفاظ كو تبديل كركے نالة شبكير ميند كرنا تقا-كرني الفاظ كا لفافه بدل کر بزاروں وفعہ کے دو برائے مہوئے مصامین کا اعادہ كرّا تقا۔ نيحُ نيحُ او زان كے ميزان پر فرسود ، مطالب پين كئے عاتے تھے کسی کی قرب فکر میں اگر توت بر وار سوتی لو دفیا اوسی خیالات کولے کر آسانوں کی سیرکرتا- اوراسی وهن میں اپنے آب کو پھی پیٹول جاتا۔ غر حن کسی کو کوئی نئی اور ولحبیب راہ نظر نہ آتی

تھی۔ اور آتی بھی تو کیسے۔ سب کیبر کے فقیر تھے۔ حفیقت یہ بچہ کہ انسان کے مزاج میں فدرت نے بحبت کا در د مجرا ہے۔
اور وہ ہم لوگوں کی رگوں میں جاری وساری ہے۔ اسلئے جو مزا مجبت کے تاروں کو جھیٹرنے میں آتا ہے۔ وہ کسی اور نئے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ جا نئے ہمارے شاعروں کی مرحجائی ہو کئی طبیعتیں فدرتی سبزہ زاروں کی طرف رجوع ہی ندکرتی تھیں اور انہی با مال اور انجڑے ہوئے باغوں میں نحبت کے درد مجرے نغوں اور انہا کی جا کہ تھیں ہوں نہیں اور کی طرف رجوع ہی ندکرتی تھیں اور انہی با مال اور انجڑے ہوئے باغوں میں نحبت کے درد مجرے نغوں اور آفت رسیدہ دل کو خوش رکھنے کی عادی ہوگئی تھیں ن

آزاد بھی اس جاعت کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے شعرائے دہی کی محفلیں اور صحبتیں دیمینی تھیں۔ اور اپنے بیارے اُستاد ذوتق مرحوم کا زانہ پایا تھا۔ گر زمانے کے انقلاب اور اس کے لید کے اُنجار نے ان کو اس نتیجے بر بہنجا یا تھا۔ کہ ان لوگوں سے بلطہ کرکوئی اور شخص مضمون آ فرینی اور جدت طرازی نہیں کرسکتا۔ اسلئے منظر کا ان کی طبیعت عشقیہ شاعری سے مرط گئی تھی۔ ادراب کسی نمی چیز کی طلب کا رفتی و

آ زآو کا ابنا م کلام منه کا مهٔ غدر میں صنا بع ہوجیکا تھاجیں سے

ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس حادثہ کا اندازہ کچھ وہی تحض کرسکتا ہے۔ حس کے فرزندان معانی اس کی اپنی آ تکھوں کے سامنے ضابع مہر جا بیش۔ ظاہر ہے۔ شباب کا کلام حس زور کا مہر گا۔ وہ اس شان کے اشعار دو مارہ نہ کہہ سکتے ہوں گے۔ اور پھراگر بالفرض اس سے برا ھاکر تھے کہ لئے جا میں۔ توان کے استاد دوبارہ اس دنیا میں اکرا صلاح سر دے سے نے تھے۔ اسلئے قدیم شاعری سے نفرت مہرجا نا بائکل فطری تھا۔

آزآدی طبیعت فدر آن جدت بسند واقع مروکی هی - ادریه صفت ان کو در شبی ملی تھی - اس کے علا وہ عشقیہ شاعری کے نام لیواؤں اور قدر دانوں کا خاتمہ سع میں انقلاب نے کردیا مضا - جونی رہے تھے وہ اس قدر قل شکستہ تھے - کہ انگل مینینیں میں کو گرف رجع نہ کرتی تضیں ۔ نہ وہ شمع شاعری میں تھی ۔ اور اب نہ وہ پر وانے تھے ۔ جو لفظ لفظ پراپنی جائیں رہی تھی ۔ جو لفظ لفظ پراپنی جائیں قربان کرتے تھے ،

فدرکے بعد ہندوستان میں معاشی جدوجہد کا دُور مثروع ہوگیا تھا۔ بجائے عیش برستی اور فنون پر وری کے لوگوں کے خیالات ادر حذبات دیناوی کاروبارا درمعاشی معاملات کی طرن متوج ہوگئے تھے۔ اسلئے وہ رُپانی عشقیہ شاعری کو بے معنی اور لغو خیال کرنے لگے تھے۔ انگریزی تعلیم نے مغربی شاعری کی لئیدیگ اور بھی بڑھا دی بھی۔ شعر میں سے جو کچے باتی تھے۔ وہ لینے کسب معاش کے اور ذرایع اختیار کر رہے تھے۔ اوھ ہجارے رشیوں کی ذمہ دار باں بڑھ جانے سے ہجارے شعر ابے مال تھے۔ اور سب سے بڑھ کریے کہ افسردگی فرسودگی ادر مبالغہ آمیزی سے خواہ مخواہ دل منت فرتھے۔ اور نیاخون یہ جا ہتا تھا کہ ہجاری شاعری بجائے فسردگی اور بڑمردگی کے دلوں میں مسرت اور جوش پہدا کرے جس فسردگی اور بڑمردگی کے دلوں میں مسرت اور جوش پہدا کرے جس سے زبان کو وسعت اور خیالات کو برنزی ہو۔

یہی وہ خیالات تھے۔جونئی شاعری کے موجد کے دماغ میں شب وروز موجز ن تھے۔اس پر میجر فلر ڈا ٹرکٹر تعلیم سے تبادلہ خیالات تا ایانے کا کام کرتا تھا۔ میجرصاحب کو مغربی اور مشرقی شاعری پر بچٹ کرنے کا ہہت شوق تھا۔ وہ اکثر آز آد سے کہا کرتے کہ آپ بھی اپنی شاعری میں مغربی شاعری کی سی خو بیاں لیل کریں آزآد اپنے حالات اور حادثات کے باعث مشرقی شاعری سے بہتے ہی دل برداشتہ تھے۔ غدر کے بعدسے انہوں نے شعرکہ نیا بالکل جھوڑ دیا تھا۔ اس کے اور سمی اسباب تھے۔لیکن ایک وجہ یہ تھی تھی۔

كدوه مفنا مين جوعام طور برنظم كئے جاتے تنصے نہایت یا ال اور فرسود و نهے ۔ وہی نیے نلے الفاظ' دہیٰ نضو ف ا درعشق و عاشقی کے معاملا ا در زندگی سے بیزاری کا فلسفه که رہی سہی جان حزیں کھی کھلا ما تفا- ان کی برجوش اور حدث نسپند طبیعت اس غیرنطری کارو بارسے متنتظر تقی-اور ابنی کیفیات قلبی کے اظہار کے بیٹے ایک افغزاگل گلزار ڈھو ٹلھ رہی تھی۔ چنانچہ یہ راسنہ ان کو نیجرل شاعری کے وسیع اور پرُ فضا میدان میں نظراً یا-اس نئے راسنے برگامزن ہونے کے لئے مغربی مشعراً کا کلام صرور ان کی رمبیری کرسکتنا تھا۔لیکن افسوس کہ وہ انگریزی دبان سکے نا وا نفٹ تھے ۔ا سکتے انگریزی شعراءکے کلام سے استیفا وہ نہ کرسکنے نصے ۔ آخر کاریہ کام میجز فلراوراً زاّد کے ٹیانے ' دوست پندن بیارے لال آسوب نے کیا۔ و آزآد کو نہایت عمده عمُدُه نظمول کا اُرُد و میں نرحمبہ کرکے دینے تھے۔ اور آزاد اس کی روشنی میں اپنی سیدھی سادی زبان میں نیچرِ انظمیں کہتے تھے۔ به نتی نظمیں عام طور بر فطری مضامین برشتل تضبی۔ آخرکار آ زآو نے و کیھ لیا۔ کہ فطرت کے خزائے نہ ختم مہوئے گوالے خزائے اور ان کی دنگینیاں لازوال و نینے ہیں - نیزان میں یہ خرابی نہمیں کہ وہ ارد و شاعری کے مضامین کی طرح جار پانچ صدیوں میں فرسود ہ اور

پائمال کہلائے لگبیں۔اس لئے انہوں نے کم سمن باندھ لی اُوہمم اللہ ا کرلیا کہ اپنے ملک کے نوجوان شعراء کو نیچرل شاعری کی بُر فضا شاہراہ دکھا وُس کا۔کیونکہ اسی پر ملک اور فوم کی ترقی کا دار ومدار ہے۔ بڈھوں سے تو کچچ اُئمبد نہیں۔ وہ کلیر کے فقیر ہیں جب شنگ اُذا آد نے بیچرل شاعری کی طرح ڈالی ہے۔ تواپنی اپنی کمری تھا م کر کھڑے ہوجا بیش کے اور بے نقط سُنا بیس کے پ

مولانا آزآد می لفت کے فلیفے سے ایچی طرح وانف تھے دیجی انہوں نے اس تحریک کی تنبینی اس طرح مشروع کی حب کمیں کوئی علمي يا اد بي حبسه مهوتا- و ومهينته ايك نهايت بُرَ حِوثُ لکيرِ وينتے-حسِ می*ں بر*ا نی شاعری کے عیوب اور کمزور لیوں کو بیان کرتے عصر نوحوانوں کی جرمشیلی طبیعتوں کوائیمارتے اور ان کو دعوت دیتے۔ کہ اے نوحوالو! ا د هر اً و به ملک اور زبان ارد و کی آنکھیں تمہاری طرف نگی ہیں۔ بُیّا نی نٹا عری کو ترک کر و علی و نیا میں قدم رکھو، چبائے ہوئے نوالوں کو کہتک چاؤ گے۔ دیکھومغرب کے خوش رنگ باغوں میں کیسے کیسے خوشما بچُول کھلے ہیں-ان میں خوشبو نہیں-تم ان میں مشرق کی خوشبوا ور كشش بيداكر وادرا بنے ملك كومعظر كر و + کچے مدت اسی طرح میر و پیگینڈا مباری رہ ۔ آخروہ دن آگیاکہ

آزآد کی دلی ارزو بوری سوئی ۔ مرمٹی سلمنط شرکو دائر کنزنعلیات کے ایما مسے ایک حلبسہ میونا قرار یا یا ۔ آذآد نے اس میں ایکنہا یت منامس وقت لکچر دیا بعب میں مشرتی شاعری کی حالت زار کا رونا ر دیا ۔ پھر ما تا عد ہ طور بہنچے لِ شاعری سے اُرُد و شاعری کی امبدیں والبنتهكي - كأخريس انهول في شام كي آمدا وررات كركيفيت ایک مثنوی میں و کھائی۔ حس کو بے حد نسپناد کیا گیا۔ سب کے مستویے سے یہ قرار یا یا کہ ایک مشاعرہ باقا عدہ قائم کیا مائے۔ اوراسیس بجائے مصرعہ طرح کے مختلف مضامین پرتظمیں بطیعی حایا کہ ہے۔ چنا نخیه به مشاع ه گیاره تهبینے کک حاری رہا۔ اس پرمندوستان میں ایک غلغُلہ انتظا۔ پُرانی شاعری کے جادوگر کو نے کھتروں میں سے اپنی اپنی کمرس تھونک کرنکل آتے ا در مدنوں نامہ و بیام کے ذریعے ا در بالمشافه آزآد میر ملامت کے تیر برساتے رہے - اس مخالفت كانيتچه به ضرور مهوا كه مشاع ه بند مهو كيا- سكين نيم ول شاعرى كا أنتتل کھیرائیبی نیک ساعت میں ہوا تھا۔ کریہ مخالفت اور تہدید لجالثہ ثابت ہوئی ادر ہندوسنان کے بڑے برطے شہروں میں اس فشم کی نظميں عام طور برِ نصنيف مپونے لگيں۔ ینچرل شاعری کے مشاعرے اکثر مولانا آزآد کے مکان یہ میوا

کرتے تھے اوران مشاع وں میں زیاد ہ تر طلباء حصر لیتے تھے۔ان د نوں مولانا آزآد گورنمنٹ کالج میں فارسی ادرع بی ادبیات کے پرونعیسر تھے۔اسکٹے ان کونوجان شاع طلباء کونٹی طرز کی تظمیبیں کھنے کے لئے ایجارنے کاخوب مو تعدماتا تھا۔

انبی دنوں مولانا صالی محکمہ تعلیم لا مور میں ملازم نظے مولانا آلآد نے ان کو بھی دعوت عمل دی۔ حبس کو انہوں نے بسرو میٹیم قبول کیا۔ ادر اس مفید کھر کی میں انہوں نے عملی حصہ بھی لیا۔ جینا منچر ان کا مناظرہ تقصب والضائ رحم والصان ' بر کھارت' اور منتنوی حب وطن وعیرہ اسی مبارک زمانے کی یا دگار جیں ب

## سر ازاد کی مخالفت

سشروع سنردع میں عوام نے جدید شاعری کو تعجب اور دلیسی کی نظرسے دیکھا۔ سیکن کچھ گدت لبد بیطلسم لوٹ گیا۔اس میں عشق و عاشقی اور عشوہ و ناز کے نشتر کہاں تھے۔ جو دِلوں کو زخمی کرتے اور عشق کے ساز کو چھٹر کرا پنے نعموں سے قارب کو جذب کرتے۔لیکن پھر مجمی امرید سے زیادہ کا سیابی عاصل ہوگئی۔اور مر

مِنگامۂ غدر نے تدیم شاعری کی سمجے کے بروانوں کو تیر نیز کردیا تھا۔ اور کچے بیتہ نہ تھا۔ کہ کون کہاں بڑا اپنی نہ ندگی کے آخری دن بچر رے کر رہ ہے ۔ اس لہ وشنی سے سب میں سیداری اور مبان بیدا مہو گئی۔ بڑے بڑے بڑے کچرانے بڑھے جو گور میں ٹمانگیں لٹکائے نیکھے تھے۔ اور اپنے آپ کو اسکاے زمانے کی نشانیاں ہے تھے۔ ابنی اپنی کمر تھام کر اُٹھ کھڑے مہوئے۔ کہی نے ڈنڈاسنبھالا کسی نے قلم آٹھایا۔کسی نے بقدر پمہت محض زبان ہی کوجنبش دی

غرض سب ایک زبان ہو کر جبلاٹے کہ آز آد ہماری شاعری کا نام و نشان مٹیا نا جا میناہے کسی نے آزآو کے دین و مذہب برحملہ کیا'۔ کسی نے کہا ویواز مبوکیا ہے۔ کسی منے نفرہ کسا۔ فرمگیوں سے مل کبیا ہے۔ اور اس طرح سے اپنے اوراپنے باپ کے گنا ہمعان کرانا 🚅 ہتا ہے۔کسی نے لکھامیاں آزآد اگرانگریزوں کے نزدیک معرّز بننا چاہنے ہو تو کوئی او رکام کرو۔ اردو ادب کی طریر کھوکھلی كرنى كيا عنروريس -كميس ا داراً أن اركمتهين خود اسمتم كى بے سرویا اور بے در وکٹیس تکھنے کا شوق ہے تو گھر مبچھ کرکہہ لپاکرو ا درا پنے مشاکر دوں کوشنا کر دل مصنٹہ اکرلیا کرو۔لوگوں کے ادبی مذات او رعروس شاعری کو کیوں لیگاڑتے ہو۔ یہ اعتراضا توكسي قدر وبذوانه كي عبى ما سكت وبس ليكن بعض يروجوش قدات برست لوگ نواس سے بھی آگے براھیے۔ اور تہذیب واخلاق کوبالائے طاق رکھر لیے نقط سنا میں۔ غرض جا ویے ماحر بوں سے آنداد کے مِنْهُ شونی اورامُنگوں کو بائمال کرنا چا ملہ مدتوں ان کے خلات اخاروں اور رسالوں میں مہت شکن مضامین شالعے ہوتے رہے۔ اورمعا ملات مدسے گذرنے لگے ۔ آخر کار اکٹین کے کارکنوں نے یہی منا سب سمجھا کہ فی الحال جدید شاعری کے مشاعرے بند کہ

دینے ما میں۔چنامخبر لورے کیارہ مہینے تک یہ مشاعرے حاری رہے ادراس کے بعد بند مو گئے ۔لیکن باہمت آزاد نے معرفین م ارى- ان كى بيش بين لظريم عقل كى دوربين لكائ ديمه ري تفییں۔ کہ ملک زبان اور شعراء کی بہتری اسی میں ہے۔ کر وہ اپنی شاعری کومغریی انداز براهٔ الیں۔وریزعنقریب ان کی شاعری کا خاتمہ مروجائے گا۔ اس کئے انہوں نے اپنا پر ویپگنڈا باقاع میاری رکھا۔ وہ ہرمیسے میں حہاں کہیں تھی ان کو تقریر کا موقعہ ملنسا نوجوا نوں کداس طرف متوجہ کرنے - ان کی ٹر جش طبیعنوں کونر فی کی را میں دکھانے ۔ اور کہنے کہ عشقیہ شاعری میں تم ابینے ھزیز وقت کومنا لیج نہ کرو۔ تنہارے بزرگ بہت کچھ کہہ گئے ہن اب اس طرز شاعری میں ترتی کی را ہیں مسد در ہیں۔حفیقی واقعات اور فطری مناظر مرنظمیں کھو۔ کہ یہ خزانے نہ ختم مہونے والے خذانے ہیں۔ ان میں حذبات کے رمگوں سے مبان ڈالواورودہ دلوں میں زندگ کی لہرس دوٹراؤ ،

آزآد کی یہ تخریک آخر کار کا میاب ہوکر رہی۔ وہ مخالفت کا طوفان چند مہینوں میں فرو ہو گیا۔ جب مطلع صاف ہوا نو ہر طرف ینچرل شاعری نے چرچے تھے۔ اور سرشاعرکی نہان پہ

کرٹی ینچرل نظم تخی حقیقتاً یہ اس نیک نبتی کا بھبل تھا۔ کہ حس کے ساتھ اس مفید مخر بیک کی اتبدا کی گئی تھی ہ

## بنجاب بوبنورسي كي خدما

آزآد نهایت اطمینان کے ساتھ اینے فرائض منصبی ونصنیف تا لیف کے کارو بار میں ہمہ نن مصروت تھے ۔ کم تقلیم طرح میں مکا مک اس سكون مين نلاظمم پيدا موگيا و خبارون مين اعلان مُواكه گور مننٹ تعلیم کے بوجھ سے سبکدوش ہوناچا ہتی ہے اور تجریز یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج بھی ببنجا ب بوہنپورسٹی کے حوالے کرویا جائے ا و حربیجّاب یونیورسٹی کے اربابِ عل وعقد کی بیرائے قرار یا ٹی ً که علوم و فنون ریاضی وغیره کی تعلیم محض نرحموں ادرا ماادی کتب کے ذرابعہ مہر حایا کرے اور فقط انگریز ی ادبیات کی تعلیم کے لئے ایک بر و فیسر ڈھائی سور و بے ما ہوار بر رکھ لیا جائے۔ جب مولانا آزآد نے اس خرکو و کیما توبیائے اس کے کہ وہ پر لیثان ہموتے ا در یہ سوچنے کہ حس گھرمیں ڈیڈھ سورو ہے ماہوار آئے ہیں -جب اس تخویز برعمل موا توکیا ہو گا۔ دواس خبر کو

له بنجاب به نیر دستی ایک معصرات، میں پاس میدا- به زماز بنجاب کی تعلیمات بیر مغرود داهم کادما زموگا-

سن کرا نہا درجہ خوش ہوئے کہ اب انہیں تصنیعت والیف کے کام کے لئے خوب فرصت ملے گا۔ اور ولحمعی سے کام سوسکے گا۔ چنا پنجہ اُنہوں نے اپنے دلی دوست بیجرسیدحسن ملکوامی کو لکھا۔ کرم مرٹست اس قدر تو نہ ہوگا۔ مگر اتنا ضرور مبو گا کہ یونیورسٹی کے پاس کئی مسجدو کے ملانے اور سندو بیٹن مکتے بلیطے ہیں ۔طلباء کو یہ ولیبی زبانیں پڑھالیاکریں گے کالج کے مولوی (پر ونبیسرعربی) اور پنڈت (برونیسرسنسکرن) دونو تحفیف- تب مولوی (پرونیسر آزاد) كاكيا حال- يا كورننط كوئى عهد وے گى- اكسطراب سننسى بېمشكل ہے منصفی بخصبلداری ، شاید نپیشن دے دیگی۔ اس میں بھی دو برس کی کمی سے مگر موسکتی ہے۔ خیر موجعی تو پچاس رو بے سے دبايده بنيس -آسان اور عام فاعده بيني كمسلسل نوكرى ارس كى م انت بيين كى ننخواه لواورسلام-اس تجويز كاعمل ورآمد اربیل سے مروگا۔ اب مذاکی درگا ہ سے امید ہے کہ تصنیفات کے لئے فرصت کا موقعہ الماکرے گا سہ

حرص فانع منیست بیدل درنداسهاجیان آنچه ما در کار داریم اکثرش در کارنسست " (مُعَتَّبا آثادی) اسی اثنا میں لیونیورسٹی کے الیف اے اور بی اے عربی فارسی کورس مرتب کرنیکا کام ان کے سپر د بہوا - یو نیورسٹی کے کا موں سے وہ بدظن ہو چکے نفطے - اس برانہوں نے اسپنے بہدرد دومت میجرضا برکو بعر لکھا بر۔

و آب دیکھنے ہیں۔ بیعلم کی چڑیل (پنجاب یو نیورسٹی) تعلیم نجاب
کو مجھم کئے جائی ہے۔ کالج کا بھی کلیجہ کھا چی ہے۔ چند نہیلے میں
میں بیجئے کا کہ نگل گئی۔ باوجود اس کے کورس بنانے کے لئے ہم
کیڑے جانے ہیں ، ، ، ، مکم ہے کہ مبلدی دو ، ، ، ، گرچہ
کورس کا جھکڑا ہیجے لگ گیا ہے۔ مگر میں مصروف کار مرول مٹیکل
میرے کہ طبیعت محنت بیسند واقع ہوئی ہے۔ انتخاب ہیں آسان
بات یہ ہے۔ کہ کتاب اُٹھائی اور لکھ دیا کہ فلاں صفحے سے فلال صفحے
مال سے دل سیند نہیں کرنا۔ بی چا ہنا ہے کہ انتخاب ایسا ہو
کہ طلباد کے لئے مفید نعلیم ہمی ہوا در بیڑھنا اس کا مرشخص کیلئے
باعث شکفتگی تھی مو۔ البتہ اس ہیں محنت بہت ہے،

(مکتوبات آزادص مهر سبج*دم* 

"کالے کے باب میں امبی کوئی نیصلہ نہیں ہوا۔ میرا فیصلہ ہی اسی پر شخصر ہے۔ ظاہر یہی معلوم مرد نا ہے۔ کہ سرکار مجھے کوئی نہ کو ٹی عہد ہو دے گی۔ خواہ سرر ہشتہ تعلیم میں خواہ سول لائن میں۔ اخیردرج بنیشن کاہے۔ یہ توظام رہے۔ جس گھریں ، ھا روپے مہینہ آتاہے۔ اس میں بہاس روپے آئیں کے۔ توصور نہا اللہ ہوگی۔ سکین دل کی آزادی بہا ہم وگی۔ سکین دل کی آزادی بہی کہتی ہے۔ اس بی کہتی ہے۔ اس بی کہتی ہے۔ اس کے کو پوٹرا کرو۔ خدائے کہم کارساز ہے۔ وہ وینا جاہے گا۔ تو اس کے براروں ہاتھ ہیں۔ عہدے کے بلتے کوششش مذکر وہ آپ کی کیا رائے ہے " رکمتو بات آزاد ص ، ھ

میج صاحب آزاد کے دل سے قدر وان اور فنیقی ہرزرتھے ان کے بڑے بھائی حضور نظام کے آالین تھے۔ انہوں نے بہ حالات سُن کر آزاد کی بہت بند صائی اور حیدر آبا وسے مدو ولوائے كا و عده كيا- چنائچه اس كے جواب ميں آزاد نے ان كريه الفاظ كھے:-ولا میرے باب میں جو کھراپ نے تخرید فرمایا۔ ول کونهای شفی اوراستقلال هاصل مروا- اپنے مدکے خابر زادوں کی دستگیری اب صاحب نه فرا میّن نوا در کون ہے۔ پیرور د کاراس خاندا ن کو اقتدار روز افزوں عطا فرائے۔ میں نے اپنے ول سے یہ قرار لے لیا ہے۔ کہ اگر اکسٹرا سسٹنس دی تر اختیار کرلوں گا۔ ورز بنین لوں گا۔ادر مفوڑے پر تناعت کر وں گا۔اپنی کتا بوں کو نیا ر کرکے بيشيكش كرنا جاؤن كا- إدر وعائ وولت مي مصروف رمول كا-

ہاں جو مندمت فرما میں گئے وہ بھی بجالاؤں گا۔ کالج کا تغیر نہیں بھی مرتبا تو سجھ لیجئے کرمیں توآپ صاحبوں کا مرجبکا سے

نم سنویا دسنو نا کے کئے جاؤں گا دردِ دل کینے سے طلب انر ہو کہ نہو حشر رپر دعدہ ویدارہے مین ناہوں بھے رہو ویکی درخے بار ادھ رہو کہ نہو" رکتد بات آزادس اہ

اسی سلسلہ میں مولانا آزاد کا ایک اور خط ہے بیس کا حوالہ دلچسپی سے خالی نہیں وہ اپنے دوست میجرسید حسن صاحب کو کھتے ہیں :۔

" نوکری کے باب میں دیم متاہوں۔ کہ دہی ما یوسی کے کلے ہیں ۔
یونیورسٹی براب مجھے کیوں ڈالتے ہیں۔ یہ ہے کون تعبد او اب کے جدی سرکار نو ہے۔ حضرت اس غلام کوآزاد کرکے۔ وہ دمت بردار بنیں ہوگی۔ انشا ما لند آپ دیم میں گئے۔ اس سے بہتر معودت ہوگی اور ہدرجہا بہتر سوگی۔

كو درست كرو ل كا"

ضدا کی فات کہ یہ تجویزیں بحث وتحیص کے بعد ختم مہوگئیں۔ اور کا لیج کے کار وبارسیسی قسم کی تبدیلی واقع نہدیگی کار ار آزاد سکتر تباب کا کے کار وبار نستیں میں مشغول رہے ۔ ہاں اس تحریب کا یہ نیتجہ ضرور برآ مد ہوا کہ وہ اکتوبر سکت کئے ہے در برآ مد ہوا کہ وہ اکتوبر سکت کئے ہے۔ فرار دیٹے گئے ہے۔

## ر همار آمار خبول اور سیاحت ابران

دن رات تعنیفات کے کام بین مشغول رہنے سے آزاد کی صحت پر اثر پڑنا شروع ہوا۔ان کی محنت کی برکیفیت نفی کہ دن رات کتابیں کھنے اور پڑھنے بین شغول رہنے تھے۔ کئی کئی دفت کھا ناہمی نہ کھاتے تھے۔ پھراس پر بواسیر کی بمی تکلیف تھی جس سے سیروں خون بر مانا۔ ادھ صدمات بھی ہے درہے گذر رہے تھے۔ وہ بھو بی جنہوں نے انہیں پالا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا ۔ مسلسل ادلادی ضائع ہو بین۔ تمام زندگی میں ان کے ہاں سولہ نیچے ہوئے ادران میں سے محف ایک لوگا ادر ایک لوگی باتی رہے۔ باتی سب چند سال کے بوہر

کے رخصت ہوگئے غرض ان صدمات سے رات کی نبندحرام مرکّئ -ساری ساری رات نبیند نه آتی اور تمام رات طبیلتے طبیلتے گزارتنے ' یم خر نخویز بیر مظہری کہ ایران کی سیاحت کی **جائے ۔ش**اید**سیاحت سے** طبیعت اصلاح یذیر مرو جنانچه آنهوں نے محصیلی کے لی اورسفر کا ارادہ کیا۔احباب اوراعواء سفرکے نام سے گھبرانے تھے اور کہتے تھے۔ آپ سفرکے شدا ڈبر داشت نہ کرسکیں گے۔خطوب ہے کہ کہیں مرض زبادہ نہ بڑھ مائے۔ کیکن آزآد نے کہا میرا علاج بہی ہے میرا دل سفرسے بہلے گا - اور لمبیعت درست ہو جائے گی- کہخر وه سيرايران كے بينے روانه ہوگئتے - اور نقريباً ايك سال ميں دائس آئے۔ خدا کی مہر ہانی سے بیرسفرا درسببران کو راس آئی ادر بگڑی ہوتی طبیعت ٹھیک مہوگئی ایران سے والبس آ کراُ نہوں نے مبھر ا بینے وہی مشاغل اختیا رکر گئے۔لیکن واقعہ یہ ہے۔کراب ان کی طبیعت میں بہلے عبیا کا م کرنے کا جوش اور دل میں بہت ماقی نہ رہی تھی۔ وہ دوست احباب سے بھی کم مکتے جلتے اورعام لمور يرالگ بقىلگ ئىننى تھے :

ایران سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک کنٹ خانہ ایران سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک کنٹ خانہ

می کتب خانز آزاد" کے نام سے حاری کیا۔ یہ کتب خانہ نمام و کمال ان کی ابنی ملکیت تضا۔ اور اس میں مبیش بہنا فلمی کتا بوں کا وخیر م تھا۔جہ انہوں نے ہندوستان کے گوشنے گوشنے سے خرید پھنیں آ اس کے علاوہ وہ سخارا - کابل- ایران اورمصروعیرہ سے تھی ہے مدوحساب کتابیں اپنے ساتھ لاٹے نھے۔اس ذنت تک لامور میں کو نی مشیرتی کتا بوں کا بیبک کتب خاند نر تھا۔اسکٹے جب انہوں نے کنب خانہ جاری کرنے کا خیال ظامر کیا تو مکونت نے ایک قطعہ زمین اکبری در وازہ کے باہر در گاہ شاہ محرعوث کے پہلومیں اس مفید مقصد کے لئے ان کو دیا۔ اس تطعہ زمین ير آزآد نے اپني نگراني مين لفريباً دو دُھائي ہزار روپير صرف کرکے کننپ خانہ نغمیر کرایا۔ پرعمارٹ اب بھی موجرد ہے۔ اسکے م بیچیے رہائشی مرکان ہے اور سامنے کے رُخ کو مطی نما عمارت ہے۔ حبیں کتب خارہ تھا۔ کہتے ہیں جب کتب فالے کی عارت تعمیر ہو رہی تقی۔ نو وہ مبیثیترا و نات اس کی مگرانی میں صرت کرتے تھے۔ برسان كامرسم تضارجب ابرآسان برمحيط مبوزنا توبرلبثان موكر آسمان كى طرف وليحقة اور لا تھا كھا أَتُھا كر وَعَامِيْنِ مانگنة كر یا الله باریمی ته مرد اگر بارش مرویی توکتب خانے کی تعمیر کا کام

بند مروجائے گا۔ کھی با دلوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ بادلو اُرد جا ؤ۔ کہیں اور جاکر برسو۔ آنڈ آد کے کام بیں کیوں رفحے فاللہ مرو۔

والتے مرو۔

مرچارنس ایجیس نفشنط گورنرنے اس کا بذات خودمگ کیا ادر سختائه کی پنجاب پبلک لا ئبریری ربورط میں اس کا تذکرہ ہہت ہی شاندار الفاظ میں فرایا- وانعہ یہ ہے کہ کتب فانہ تنام و کمال فلمی کتب بیشتل نفا-اور ان میں سے بیشتر کتا ہیں نایاب نفیں ۔

سون المرائد بین سلسل محنت شاقد اور روحانی صدمات سے مولانا کے دماغ نے جواب دے دیا۔ اور آخر کار بیر کتب خانہ بند کرنا پڑا۔ کتب خانہ بند ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے نوش آیا کہ کتب خانہ کھولو۔ لیکن سولانا آزآد کی بیر حالت تھی۔ کہ دہ کسی کوکتب خانہ کھولو۔ لیکن سولانا آزآد کی بیر حالت تھی۔ کہ دہ کسی کوکتب خانے بیں قدم رکھنے نہ دیتے تھے۔ حکومت کوان واقعا سے اطلاع دی گئی۔ آخر بیر فیصلہ مجوا کہ عمارت کی نعمید میں صرف اور میونسپل کمیٹی وہ رقم اواکر نے جو اس عمارت کی نعمید میں صرف میموئی ہے۔ چنا بچہ کتب خانہ وہ ل سے اپنے ذاتی مکان میں تفال کردیا گیا اور کمیٹی نے دو و دھائی فرار کی رقم اواکر کے عمارت پر

مولانا کی زند گی ہیں کسی کی مجال نہ تفی۔کہ ان کے کتب خانہ میں داخل مہوسکے ۔ وہ اپنی کنا بوں کی جان سے زیادہ اعتباط كرتے تھے - حب ان كا انتقال موا نو والد مرحوم نے گورز پنجاب کے ایمارسے یا کتب فانہ پنجاب یونیورسٹی لائبر مری کی نذر کر دیا۔ پوننیورسٹی لائتر میری سے مولانا کی کنا ہیں حن المار پول میں محفوظ ہیں۔ ان بیرم آزاد کولکشن کالیبل لگامہوا ہے۔ان میں سے بعض نایاب کتب پنجاب یونیورسٹی نے طرح بھی کوائی ہیں ﴿

محتائم میں ملکۂ وکٹوریہ کی جو بلی کے موقعہ بر آزاد کو ان کی نا ببین ادرسیاسی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب اورخلعت ناخره عطام وا- غالباً به خطاب سب سے بہلی مرتبہ اہمی کوملا تھا۔اس کے علاوہ اینے سمعصروں میں دوستمس العلماء کا خطاب بانے میں سب کے بیش روشھے۔ انہی ایام میں مولان آزاً و بنجاب بیے نیورسٹی کے فیلو بھی مفرر ہوگئے گ

مون الم المرائع الموائع الموائع الموائع المورسياسي خدمات كى بنا برحكومت بيناب سے سفارش كى تھى ۔ كدان كو دو مزار ا كير خرمين عطاكى جائے يہ كا غذات صرورى احكام كے ليئے ابھى گردش ہى يى يىں تھے ۔ كدمولان كا د ماغ الله گيا اور يہ تخر مك ختم بوگئی۔ كہتے بين بيندت من فيول جر بخالامشن كے الاكين ميں سے تھے ۔ وہ الل نخو ير كے سخت مخالامشن كے الاكين ميں سے تھے ۔ وہ الل نخو يز كے سخت مخالام الله بارآور نہ ہوسكى ۔ بہر حال حكومت نخوا الله الله الله الله الله بين لفعت تنخوا الله بين الله بين لفعت تنخوا الله بين الله بين الله بين لفعت تنخوا الله بين ال

## جنون کے اسباب وحانی صدما

محنت شاقہ اور ۱۸۷ اولادیں منابع ہونے سے خراب ہو مکی تھی۔ اس میں سیروسفرکی کلفتوں کو بھی بہت زیادہ دخل تھا۔ کہ ان دلور کے مفرسفر کے ہم معنی تھے۔ بھر لواسیر کی تکلیف بھی روزا فزوں تھی جس سے سیروں خون ضا لیع مبرو گئے جاتا تھا۔اسی عرصے میں ان کے مکان کوآگ لگی اورمیری والد کی بالنے دالی ملازمہ جل کمہ خاک مہولگی اس واتد کا ان کے واغ برسحنت صدمه مروا-اس أنامين ان کی بیاری مبئی حس کو انہوں نے خود بہت محنت سے پڑھا یا تھا ادرتصنیف و نالیف میں وہ ان کو بہت مرد ونٹی منفی عِنفوان *شاہا* میں استقال کر گئی الھے یہ آخری صدمہ ان کے لئے نا قابل براشت تقا چنانچه حب به مهو منر با خربهنی توان کا د ماغ بے قابو مو کیا۔ تجویز یہ یا یا کہ وہ بیٹیا لے حا مئیں ۔مسامان سفرما ندھ لیا گیا۔اور وہ نہانے کے لئے عنسلخانے میں گئے لیکن سلسل کئی گھنٹے عنسلخانے بی میں رہے-لاکھ دردارے کھٹکھٹائے کیکن نہ کھونے بہاں تک که ریل کا و فت گزرگیا نے حن دوسرے دن روانہ ہوئے لیکن اس صدمے معان کا و ماغی نواز ن بہت ہے نیادہ خراب مرو گیا ،

له ان كى شادى فىد مسيد محد كانم رئىس بليا نه وممركونسل رياست سى بو ئى تتى ١٢

#### رُوول سے بات جبت

ان آخری ایام میں ان کو رو ما نیات اور او رادو و ظالف کا شوق بہت ہوگیا تھا۔اتفاق سے کہیں اہنیں ایک تخنی بل گئی نفی- رات کوحب تمام عالم محدِخوا ب مرد تا- تو و و اس تخنق کی مد د سے رُوّحوں کو مُلا تے ادر ان سے یا نیں کرتے۔روصیں سوالا کا جواب بینسل سے اس تخنی پر لکھ دینیں ۔ مگریہ ابتدائی یا نیں تفیین- اب رُوحوں برِاُنہیں استغدر قدرت ماصل مبوکئی تھی کہ بغیرکسی خارجی ا مدا د کےخو و فرما نے کہ فلاں شخص کی یا فلال عِکہ کی رُوح آئی ہے۔ پیلے خو د سوال کرنے۔ پیر مفور می دیمہ لبعد خامونش رہ کرا ورسوال کرتے' اور کہنے کہ اچھاتو یوں ہے معلوم ہوتا تفاکہ کوئی روح ان سے بھر کہر رہی ہے وہ اسکے جراہا ت مُسننتے ہیں۔ اور سوال کرتے ہیں-ان آواز وں کو یا خیا لات کو جراس طرح دل میں پیدا ہونے تھے یا سیج میرم كونى آدانه بهي أتى تقي - وه اس كوكسى خارجي توت كا الثه سمحتے تھے 🧓

### درونشوں سے ارادت اور اُس کا انجام

<sup>س</sup> زآو کو اس زمانے میں در ولیٹوں سے معبی بہت ارادت ہو گئی تھی۔ جینا بنچہ وہ اکثر بزرگوں کے مزاروں پیضلوص **دیل سے حاصر** ہوتے تھے؛ صبح کی سیر میں شا ہ محد عزث کی درگا ہ اور دانا کنج مخش وغیرہ کے مزار ریٹانخ پلےمناان کامعمول تھا۔ کہتے میں اسی اثنا مینی رکھی کی سبتی کے قریب ایک محبٰہ وب فیتر سید بدمض نشا ،حیثنی تشریف لائے کھی وہ امھی خاصی مہوئٹ کی بائیں کرتے تھے۔ اور کمبھی عالم حذب ان برطاری مروحانا تھا۔مولانا کی تقدیر ایک دن سیرکرتے کر تےادھ عا لکلے سیدماحب بہت تعبت اور شفقت سے بیش آئے۔ اسکے بعد مولانا کا معمول م*ہوگیا۔ کہ اکثر* ان کی *خدمت ہیں ما منر* مہونے اور جر کھے نذرانہ یا بیش کش ہے جانے شاہصاصباسے نہا بت خوشی سے قبول فرما لیتے بخور کی مدت میں راز و نیاز کی پینگیں بڑھنے لگیں اور عقید نیں بڑھ کئیں وہ د ہی جانے کا مکم

ایک د ن مولانا کا لیج سے بڑھاکر نکلے تو بجائے گھر ہنے کے نوی کوه چل دیئے۔ ابھی جبند قدم کا فاصلہ تھا کہ سید صاحب مومنو نے نظر اُنھاکر د کھیا اور مسکرائے ا فرمایا یع ما محد صین تیرے لئے د بلی کا حکم آیا ہے۔ و تی جلا جا اللہ خدا جانے اس بزرگ کے طرفاق میں کیا جاد و بھرا نفا۔ کہ یہ الفاظ بجلی کی طرح خرمن ہوش وحواس پر گرہے' اورحضرت آزا د اس حال میں بیدل دہلی روانہ ہوگئے۔ پہلے بٹیا ہے گئے۔ سید ھے مرحومہ بیٹی کے مکان پر پہنچے۔ ولی سب ان كايه مال ديكه كريرليثان موكمة - يجد دير توقف كيا- اسك بعد نظر بچاکر و بل سے بھی روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ سیچھے کہ کسبی سے ملنے کے لئے او هرا دُحرگئے ہیں۔ غرمن حبالوں اور میابانیں کو یا وُل پیدل ملے کرنے موشے دیلی پہنچے، حالت بر تھی کرسرسے بگرطى فائب - يا كول مين جون مدار د كيريد ميلي بوك يريشان ل ويران دل- آناً فاناً مين دملي مين سنور مي كيا كسنمس العلماء مولانا محرصین از آواس مال میں و ہلی آئے ہیں۔ مرشحض دیکھتا مخطابہ

اورا مگشت بدندان تفایکه به کیا هروگیا ـ رشنهٔ دارون اورغریز د وسنوں کو بقین نه آتا تھا۔جب اپنی آنکھوںسے دیکھنے تو بے افتیار روننے تھے۔منت سماجت کرتے کہ جلو گھر صلی ہے۔ برائے حدا اپنے اور مارے مال بر رحم کرو ۔ مگر ان باتوں کی کسے بروا تفی کہمی قدم شریب اپنے بہارے استاد وُتوَی کے مزار برکھبی حنگل میں کمبی شہر میں۔غوض جہاں طبیعت لے عباتی حیا ن<u>ے کلتے</u>۔ بعبُوك لكتى- توكسى وُ كان سےمٹھی بھرچنے اُمٹھاكر كھا لِيتے ۔ لوگ کھانے اور مٹھانیاں پیش کرنے ۔ مگر وہ آئکھوا ٹھاکر بھی رز و میکھنے۔ ا وهر كمركا عال سننخ - كر والے سب لا مور میں جیران تھے - كر مولانا کہاں گئے۔ آخر دہلی سے ان ناگہانی واقعات کی خبرآ ئی۔ تو گھرمیں ایک کہرام ہج گیا۔ والدمر خوم حیُٹی نے کر دہلی گئے۔بہت سمجما یا که خدارا گفر مبلئے۔ مگر اُنہوں نے ایک نہ مانی۔ والدِ مرحوم المازمت سے مجبور نفے۔ اسلئے والیں آنا حزور تفارکیتے ہیں ایک د و آ د می گِسا نی کے لئے ساتھ لئے اور زبر دستی مولانا کوساتھ لیکر سوار ہوگئے۔جب جگا دھری پہنچے نو مولان موقعہ یا کراکٹریکئے مرحبی و فصوند کی ایک ملازم که خاص ان کی د کید عبال کے ك ملازم ركما نفا- اس كو د بين ائنار د يا- وه كي دن ك تصويدنا

را مین ناکا میاب را آخراس نے خط لکھا۔ اتنے ہیں وہلی سے اطلاع آئے ہیں وہلی سے اطلاع آئے۔ کہ مولانا بھر دہلی پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ملازم میں دہلی پہنچ گئے اور مدنوں ان کے آگے تیجیے سائے کی طرح پیزار دہ

### منشی دکاراللد کسیانط طیفه اوراک کی مهان نواز مال

کھ ع صیابہ بریہ بی جذبہ ہے اختیار سکون کی طرف مائل ہوا۔
اُو اُن کے بچین کے ووست (شمس العلماء) نمٹنی ذکاء الدّمیاء
کسی ذکسی طرح مناکر انہیں اپنے دولت کدے بدلے آئے۔
بہت مدت مہان رکھا۔ اور مہرتم کی ناز برداریاں کیں ۔
انہی دنوں کے متعلق شمس العلماء نمشی ذکا واللہ صاب کے فرز ند مولوی رضاء اللّہ صاحب انجینئر بیان کرتے ہیں کہ لیک دن جام خط بنان شروع کیا۔ اوراس نے خط بنان شروع کیا۔ اووول مرجود تھے۔ انہوں نے جام سے کہا ہمٹ جا۔ تجھے خط بھی بنانہیں مرجود تھے۔ انہوں نے جام سے کہا ہمٹ جا۔ تجھے خط بھی بنانہیں اُن ۔ اُکاء اللہ صاحب ان ہم کہا ہمٹ کے اللہ صاحب انہوں کے انہا صاحب انہوں کے انہا صاحب انہاء اللہ صاحب

نے میں کہا تم موط ماؤ - بینا نچہ آزآد نے بہلے ڈاڑھی تراشی ادر بھرائسترا کے کر ذکاء اللہ صاحب کا خط بنایا - منتشی صاحب نہایت عبر وسکون سے بیٹے رہے - جب کام ختم ہوگیا تو اتہوں نے شیشہ میں دیکھا - واقعی ڈاڑھی نہایت عمدہ تراشی تنی - اور استرے سے خط می خرب بنایا تھا -

حب دوست احباب ہیں اس دا تعد کا ذکر آیا۔ تو منشی صاحب سے لوگوں نے کہا۔ کہ عبی تم نے کمال کیا۔ ولوانے کے اتھ میں استرا دسے دسے ۔ انہوں نے مسکراکر کہا ۔ مجھے بقبین نفا۔ کہ محد حسین کو دیوانہ سہی۔ لیکن میل گلانہیں کا فے گا۔ اسلئے میرے دل میں فرق مجم مجھی ترد دیپیلا نہیں ہوا۔ اور میں الحمینان سے بیٹھا خط سنوایا کیا ہ

### لابهوركو واليمي

اب طبیعت اور زیاده سکون پذیر برو چکی بھی-ادروہی سید بدھن شاہ والی مالت بہو گئی تھی۔ کمجی بہونش میں تھے اور کمجی ممذوب تھے۔ چنانچہ والدمرحوم بھر دہلی گئے ۔ادران کو اپیغ سا نھ لاہور کے آئے۔ یہاں مولانا کا علاج معالی کرنے
کی بھی کوشش کی گئی۔ ڈواکٹر اور کیموں نے دیکھا۔ اور حبس قدر
مکن ہوںکا۔ علاج بھی کیا۔ آخر نجویز یہ ہو گئی کہ باگل خانے ہیں وافل
کر دیا جائے۔ شاید وہاں کے ڈواکٹر علاج معالیح میں کا میاب
ہوں۔ چنا بیجہ یہ بھی کیا گیا۔ ایک دی والد مرحوم ویکھنے کے لئے
گئے۔ تو اپنے باب کی حالت ان سے نہ وکھی گئی۔ صحت بہلے سے
زیادہ خراب ہو کی مقی ۔ اور وہاں رکھنے سے کچھ فائدہ مھی مرتب
زیادہ خراب ہو گئی متی ۔ اور وہاں رکھنے سے کچھ فائدہ مھی مرتب
نہ ہوا تھا۔ اسلئے وہ ان کو والیس لے آئے۔

اب مولانا ابنے علیحدہ مکان میں رہنے لگے۔ آس پاس المار بیل میں کنب فانہ سجا دیا گیا۔ اسی کمرے میں ایک طرف پینک دومری طرف ایک چھوٹا سابوریا۔ اس پر فرش۔ کا غذ قلم دوات فلمدان وغیرہ۔ سب کھ پاس رکھ کر میٹھتے۔ صبح دشام دہی پیتے کہ وہ انہیں بہت مرغوب نضا۔ بیدا نہ سے موسم میں بیانہ کثرت سے کھانے اور انگوروں کے موسم میں سیروں انگور کھا جاتے۔ نربوزا در آم بھی بہت مرغوب نصے فیم ضمنی قسم کی روک لڑک نرتفی۔ اس زمانے بین انہیں سیرکا بھی بہت سٹونی مورکیا تھا۔ میں شام کئی کئی میل باغوں اور جنگلوں میں گردش کرتے۔ سیر میں ہر درخت اور بینہ ان کا مخاطب ہونا۔ کہیں کھڑے ہوکر چیکے چیکے ابنیں کرنے۔ کہیں درخت کے بینے لیٹ کر بر داشت کاعمل کن بھرا کے برطحتے۔ راہ میں اگر کوئی ملتا اور سلام کرنا تو اس کاجراب دیتے اور کھڑے موکر ہاتھ اُنھا کراس کے لئے و محائے فیر کرتے۔ اگر کوئی طالب کم مل جانا۔ تو اس کو بھی د کا میں و بیتے۔ وہ اگر کچر لویٹنا تو اسے بتلا بھی دینے۔ تاضی فضل جن صاحب پر وفیسہ گورنمنٹ کالج بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک مزنبہ سد نشز طہوری کا ایک باب بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک مزنبہ سد نشز طہوری کا ایک باب ان کے سامنے کھول کر بوجھا کہ یہ کس طرح ہے۔ وہ بہوت در بک اس کے متعلق تقریر کرنے رہے۔ اور مجھے بہت بھی محمول کیا ہے۔ اور محمول کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہے۔ اور محمول کیا ہے۔ اور محمول کیا گور ک

اس زمانے میں ان کوغزلیں اور عشقیہ شعر کہنے کا و وہارہ سٹون ہوگیا تھا۔ ان کی بہت سی غزلیں اسی دورِ زندگی کی یا دگار بیں۔ بھر سے ایک صاحب نے بیان کیا۔ کہ ایک دن مولا ٹاکو انہوں نے باغ میں سیر کرتے ہوئے د کیھا۔ وہ چیتے چیتے دیکے میرایک درخت کے نیچے جاکر مبٹیر گئے۔ و ہاں مبٹیر کرجریپ میں سے کاغذاور منیسل نکالی اور کا غذریر کچے لکھا۔ تکھنے کے بعد تھوڑی سی زمین کھودی اور وہ کا غذراس میں دیا کرملی دیئے

جب کا فی دور نکل گئے۔ تو میں نے جاکر دباں سے کا غذ نکا لا۔ اس پر چند شعر لکھے موشئے تھے۔ عزض اس قسم کے سینکڑوں وا فعات سُننے میں آتے ہیں۔ بات یہ ہے۔ وہ حالت مذب میں اکثر اشعار کہتے اور ان کو یہ کہ کر مہوا میں اُڑا دبتے یا زمین میں دفن کر دیتے اور کھی دربا میں بہا دبتے کہ جاؤ اُستا دکنے میں حاؤ۔

اسی عالم میں انہوں نے میری سب سے بڑی دو بہنوں کو لکھنا پڑھنا۔ اور ایک عزیزہ کو ترآن سنرلین ہا قرآت پڑھنا سکھایا۔ انہیں اپنے پوتے اور پو تیوں سے بہت محبت تھی۔ اگر کسی کے رو نے کی آواز زنانے مکان میں سے آئی نو فوراً بیفرار مہوکراپنے مکان سے باہر نکل آئے۔ اور و ہیں سے شور مجانے۔ میری والدہ کو بڑا مھلاکہتے اور کہتے کہ یہ میرے بجول کو مار ڈالے گی۔ اگرکوئی بچہ روتا مہوا ان کے پاس میلاجا تا تو مارے فصے کے آ بیا سے باہر مہوجاتے اور اکثر لکڑی ہے کر مارنے کی نوبت نہیں ائی ان بہت بھے مارنے کی نوبت نہیں ائی۔ بال زبانی بہت بھے کہ یہ طرف آئے۔ بیکن یہ عجیب انعاق مارنے کی نوبت نہیں ائی۔ بال زبانی بہت بھے کہ یہ طرف آئے۔ بیکن یہ عجیب انعاق کہ ہو طرف آئے۔ بیکن یہ عجیب انعاق کی ہوئے۔ کہ کمی مارنے کی نوبت نہیں ائی۔ بال زبانی بہت بھے کہ ہو طرف آئے۔ بیک ربانی بہت بھے کہ ہو طرف آئے۔ بیک ربانی بہت بھے کہ ہو طرف آئے۔

اگر بھیوک لگتی تو زنانے مکان میں ہتے اور حرکیجہ ملتا اپنے مکان میں ہے جاکر کھاتے اور اگر ایسانہ کرنے تو ملازم خود ان کو جاکہ دے آتا۔ حبب زنانے مکان میں آتے توسب نیچ ٰسلام کرتے وه يا تقد أنها المفاكر وعامين وبنه - اكركوني بيرير معتام وأبوما تواس كو تقور ابهت برصامهی وینے - تکھا تی میں اصلاح توعام طور میر دیا کرنے تھے۔ اور تمام پوتے پوتیاں اپنے اپنے تلم انہیں سے بنوایاکرتے تھے۔ اپنے پو ٹوں اور پونیوں کے نام میں وہاکھا كرتے تھے دچنا بخدسب سے بڑے إوتے كا نام اُستاد ذَوْق كے بليلے کے نام برمحد اسماعیل رکھا تھا۔ جب میں پیلا سوا۔ نومیری بر می بہن ان کے باس گئیں اور حاکر کہا وادا اہا اللہ نے ہمیں ایک اور میمانی ویا۔ انہوں نے فوراً ومعاکے لئے ہوتھ انھلٹے اور کہا اس کانام میرسے والدکے نام برمحدیا قرموگا۔اس کے بعدسے جب زنانے مکان میں آتے تر فوراً مجھے آن کرکئی کئی بار سلام كرتيے اور لاتھ أنھا انھاكر دعا مثيں مانگتے اور كہتے كريرمير والدكامم ام سے كہتے ہيں بجين ميں ايك و فعكسى مہن نے ہے دیکھے در دارہ بندکیا اورمیری انگلیاں اس میں سی گئیں جب انہیں معلوم بڑوا نو مارے عضے کے لال بیلے موکئے بہن کو بہت بُرا بھلا کہا۔ اورمیری انگلیوں کو بار بار می انگلیاں کر دباتے اور کہتے کی انگلیاں کر دباتے اور کہتے کی انگلیاں بیس۔ یہ تو ایکھنے پر مطفے کی انگلیاں بیس۔ یہ تو نے کیا خضب کیا۔

یبر وار نشکی کا د مانه تقریباً ببیس سال ربله اس طوبل مُدن میں نہ توان کی ذات سے کسی کو گزند پہنچا اور مزوہ کسی پر بارگراں موسطے لکھف یہ سے کہ اس زمائے میں مجی ان کا فلم خبلا نهیں بیٹھا۔ وہ ہمینشر تصنیب و تا لیف میں مئہک رہتے۔ ان کی اس زمانے کی نصینی هات سبلکٹروں میں۔ لیکن وہ و نیا دار ک کے لئے نہیں۔ وہ ان کے اپنے لئے تفیں ریہ تمام مسودات ٹہا خوشغا ککھیے ہوئئے ہیں۔اکثر مُلّہ کئی کئی رنگوں کی سیاٰ میارستعمال كرنے بين-ادرب مدخوشفا لكھتے ہيں -لىكين خيالات وسي عارفانه اور محذ د با نه بهن - انسوس که ان مین شکسل نهییں جہاں تسکسل ہے و ہاں یہ دِ قت ہے کہ اس فلسفہ کو شمھنے والے نہیں ہندی تحجی' ع بی ادر یونا نی روحامنیات کے فلسفوں نے 1 ن تخررول کو کہیں سے کہیں بہنجا ویا ہے اگر کوئی سنتخص ان تما م ممالک کے فلسفوں سے واقف ہو تو ممکن ہے كرو و كچه إن سے اخذ كر سكے رد

# إنتقال

مرنے سے نفریباً چھ نہیئے پہلے بواسیر کی تکلیف ہہت بڑھ گئی تھی۔ اور سلسل خون بہے جا کا تھا۔ بواسیر کا مرض دور ہونے کے بعد کمزوری بڑھتی گئی۔ اور ایک دنت وہ آیا کہ انہو نے کھانا پینا باکل ترک کہ دیا۔ محض جائے بیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ اس حال بیں گزرا مسیم خشک ہوگیا۔ پریٹ کمرسے لگ گیا۔ پہل تک کہ بکم محرّم سے چاہتے پینی بھی چھوڈ دی۔ آخر کیا۔ پہل تک کہ بکم محرّم سے چاہتے پینی بھی چھوڈ دی۔ آخر بین اس جہان فانی سے رصات کی۔

یہ خبراً نا فا فا میں ہرطرف بھیل گئی اور مولانا کے عقید تمند جمع ہونے نشروع میو کئے۔ چومکر صبح کو عاشور ہ تھا۔ اسلے قرار یہ پایا کہ اس دن دفن نہ کیا جائے۔ بلکہ لیک روزا ورانظار کرلیا حلتے۔ تاکہ وہ ادگ بھی جنازے میں شر کی میوسکیں جولاہورسے باہر ہیں۔ چنا بچہ الیا ہی کیا گیا۔

اس عرصے بیں دنن کرنے کے مقام کا فیصلہ ہوا۔ صاحب

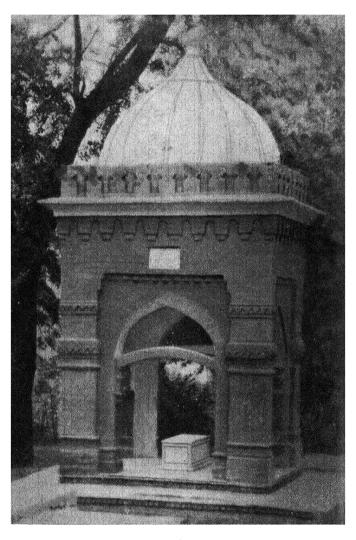

مقبره أزاد- لاهور

کمشنر پنجاب سے عمائید شہرنے درخواست کی اور مولاناکوگئے ۔ شاہ کے خریب جے کر بلا بھی کہتے ہیں۔ دفن کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ مقام مزار دانا گئج بخش جسے بالکل قریب ہے۔ کہ ان بزرگ سے مولانا کو کمال ارادت تقی۔

تیسرے و ن جنازہ اُٹھا۔ ہزار و ں کی تعداد میں مخلوق ساتھ تھی۔ اس دن لا ہورکے تمام سرکاری د فاتز۔ اور سرکاری و غیر سرکاری مدارس ادر کالج بند مہوگئے اور ہزار ہلوگ جنا زہ بیں سشریک ہوئئے۔

مولانا کے اکلوتے بیلے آنا محمدا براہیم صاحب جواسونت منصف شھے۔انہوں نے سویم کی فاتحہ کے لئے تمام شہر کو مدعوکیا اور تمام امراء اور غربائے شہر کو کھانا کھلا با۔اس کے بعد کئی مزار روپے صرف کرکے ان کا مقبرہ بنایا۔اس پرسونے کا کلس لگوایا۔اور مقبرہ کا اندرونی حصہ سنگ مرم سے بنوایا۔جرا بھی کک موجود ہے :

#### خاص حالات

لماس مولانا آزآد كالباس بالكل مولويانه ادر تدبيانه وضع كا

مِونا تھا۔ وہ مہبننہ برکے یا ٹینچے کا لیٹھے کا یا جامہ۔ اُ ور لیٹھے کا ہی مغلی گریبان کا کُرند پہننے کے عادی تھے۔اد ھیٹر عمر میں ایک دھ مرتبه شوز بھی پہنا۔لیکن دیسے عام طور برسلیم شاہی نری کی جوتی پہنا کرنے ۔گرمیوں میں نبین سکھ کا انگر کھا پہن کراس برسفید منین مُسکھ کا جیغہ' سر رپرچر گوشیہ ٹو بی تن زمیب کی۔اوراس پر سفیدصانہ بابیں وانب سے بائدھنے۔ سفیدحرابیں پیننے کاست سنُوق تفارا سلئے جرابیں ہمیشہ سفید سی موتی تھیں۔ قدیم وضع کے مطابق گلے میں سفید لیٹھے کا رُد مال بھی با ندھتے تھے۔ سرولوں میں باسما مہ کو بنڈلیوں برلیپیط کریشینے کے ساق ہند باندها كرتے تھے۔ اگر زباد ہ سردى ميدتى تو كشميرے كى ليم آستين يهنية - سين مرديول مين دو يل كاكوف معي يبن بينة تق - ورز نیم آسنین پر فرفل بینتے۔سر رپر بجائے ململ کے صافے کے سفید یا فاٰخنا نیُ ربُگ کا گرم کشمیری صافه با ندھنے۔ یا وُس میں وہی سفید اونی حرابیں ادروسی جوئنا مرونا کشمیری کام کیا سروا چغر مهبت زباده استعال كرنے ننھے۔ادر گھے میں وہی سفید تنطفے كارُومال۔ لباس میں بڑی وضعداری برتنے تھے - لقریباً بہیں برس مجبوٰ ن رہے۔ پیکین شاپرکسٹ خص نے ان کوسواشے اس لیاس کے کسی اور لباس میں ند دیکھھا ہو گا۔ جب بھی گھرسے باہر نکلتے ہیں اکثر جراب ہوں کے زان نے میں اکثر جراب بنیں پہنیتے تھے بھا۔ بنیں پہنیتے تھے بھا۔

لصوبر

اس و فت مولانا آزاد کی ننین فسم کی تصویریں ملتی میں کیک لصور ِ غالباً مُثالثًا يا اس سے ايك آدھ مال بپلے كى ہے۔ اسونت مولانا کی عمر نقریباً پی اس برس کی مقی-اس کے بعد اُنہوں نے كوالى تصوير نهيل هيوائي- آخرى دو نصويرس بالل آخرى زطنے کی ہیں - دالدمرحوم اوران کےعقبید نمندوں نے ہرجنید کومششش کی کرکسی طرح ان کی تصویر آ تاری جائے ۔لیکن وہ نا لومیں دکتے ، تھے۔ اور عین و تت پر اُٹھ کر بھا گئے تھے۔ لاہور حیف کورٹ بیں ىلودُن صاحب جيف جج نصے - ان كومولا ناسے كمال عقيدت متى والدمرحوم چیعین کورٹ میں میرمنزحم تنقیے ۔ ایک د ن انہوں نے والدِمرحوم سے کہا کہ ہم مولانا کی نصویر اُنتروا میں گے۔ تم انہیں كسى بهإن سع يهإل ك ان-جنائج والدمرحوم اأن كاچفه يك سے بلوڈن صاحب کی کونٹی برجھیوٹر آئے۔ او حرطبوڈن صاحب

نے تمام سامان تیا رکرلیا۔ اوھر والد مرحوم نے انہیں بہانے بہانے با ہر جلنے کے لئے رضا مند کیا ۔ گھرسے نکل کر ہلوڈن صاحب کی کونظی کی طرن چلے۔جب کونٹی قبریب آئی تو انہوں نے کہا۔ میاں ہا وال کیویلوڈن صاحب بہت یا دکرنے ہیں۔ جیلئے ان سے ملیں اور با نوں با توں میں اُن کی کوٹھی پہنچے گئتے ۔ انہوں نے مولانا کو بہانے سے چند بہنا کرکڑشی پر سطفا دیا۔ادر حباری سے ایک تصویر بیچے بڑے مُتار لی۔اتنے میں مولانا کھٹے مہوکئے۔انہوں نے ایک تضویراس حالت کی میں لے لی۔ وہ تیسری تضویرلنیا جامنے تھے۔ کہ ایک دم غضّے کے آثار ان کے چہرے پر مہدیدا مہوئے ا ننے میں انہوں نے نئیسری تصویر تھی آثار لی ۔ اب مولانا آپہے سے باہر ہر چکے تھے۔ اور سحنت ناراض تھے۔اس کے لعدوہ وہا ند مقہرے اور کو تھی سے با ہر چلے کہ یہ انگریز مجھے کیمرے میں تید کرتا ہے۔ میں یہاں ہرگز نہ تھہروں گا۔

اِلغان كى بات بنے - كه بينكى دونو تصويريں بہرت بى الجيمى ربيں - آخرى تصوير بھى خوب ہے ليكن وہ غصتے كى حالت كى ہے - اس لئے كھبى اس كا بلاك نہيں بنوايا گيا ،

# باكبركي كاخيال

چونکہ مولانا آزاد مولویوں کے خاندان سے اور خوہ کھی مرلوی تھے۔ اسلئے پاکیزگی اور طہارت کا خیال بہت رکھتے تھے وارفعگی کے زمانے میں اگرچہ روزے نہ رکھتے۔ لیکن نماز اکثر با تاعد پر چھا کرتے تھے اور طہارت کا خیال اور منجاست کی احتیاط بالکل اسی طرح کرتے تھے جو ایک نمازی اور بر بہیزگار کرسکتا ہے والدہ بیان کرتی ہیں۔ کہ وہ عمو ما سوت کا ازار بند استعمال کیا کرتے تھے لیکن اس کی ہوئی نہ بندھوا تے تھے۔ ایک و نعد مجو لے سے میں نے ان کے ازار بند کی ہریں باندھی ہیں آئیں اور کہا کہ یہ مرکبی باندھی ہیں آئیں اندھی ہیں آئیں اندھی ہیں آئیں باندھی ہیں آئیں اندھی ہیں آئیں اندھی ہیں آئیں اندے کی کھول دو۔ یہ پاک مہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ پانی انجی سے نہیں گزرکتے ہو۔ انہی کھول دو۔ یہ پاک مہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ پانی انجی سے نہیں گزرکتے ہو

عام طبيعت

آزاد فط راً شگفته مراج اور ساده طبیعت کے تھے۔ اپنے دل میں کسی کی طرف سے برائی ندر کھتے تھے۔ اگر کوئی شکایت مہوتی

توصاف معان بر ملا مُنه بير آجاتي-اس عادت كي وجرسے اكثر لوگ خفا بھی مرو جانے ۔ سکین وہ کہجی اس بات کی بروا نہ کرتے ا دراینی طبیعت بریکدر بزآنے دیتے ۔طبیعت میں زمادہ مکلف نرنفا ۔ جن سے دوسنی تنفی ان سے بہت زیادہ دوستی اور محبت تقى حن سے نفرت مونى ان سے دل بالكل مكدر بهوجاتا فغالىكىن پھر بھی ان کے ہا کظوں کسی کورنج یا لکلیف پہنینے کی فو بت ند آتی تنی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی خطا مین فراخد لی سے بجنش دیتے تھے۔ خود نقصان آکھا لینتے لیکن د وسرے کونقضان پہنچتا نہ دکھھ سکتے تھے ۔ان کی عادت تقی کہ اول تو و وکسی سے بیزار مذہوتے لیکن حبب ہے در ہے ما یوسیاں پیش اتیں تو بیزار ہروجا تے اور آخر کار رئج کے مارے اوھ سے بالکل فطع تعلق کیکے اپنے ول کے بوجھ کو بلکا کرنے کی کوشش کرتے۔ زمانے نے اگرچے بہت صدا بہنچائے تھے۔ لیکن بچر بھی ان کی طبیعت ہمیشہ شکفتہ رہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اپنے علمی شاغل اور نصبی مصروفیتوں میں لبھی ان حادِ ثان کا خیال بھی نہ آتا تھا 🕹 مثنا گرد ول سے مراعات مولانا آزآد کواپنے شاگردوں سے بہت محبت تھی کالج

کے علاوہ حب و قت بھی کوئی کچھ کچے جینے آ جا ہا۔ ابینے ننام کا چھوٹر كراسے تعليم ميں مدد دينے نھے۔ كالج ميں جتنى دير فارغ رہنتے طلباء کو عام اجادت بھی کہ وہ ان سے اپنے اسباق میں مد د لیں۔ دوجارطالب علم مررفت ان کے دیوان خالے میں سہتے تھے۔ بوطالب علم با میرسے علم حاصل کرنے آتے اور ان کے سرریست ان کومولاناکی مهربرنستی میں رکھنا بیسندکرنے ان کے لئے ایک علیحدہ مکان تھا۔ وہاں وقت لیے وقت ان کو حاكرخرد ويكفنه ا دران كا مرطرح كا خيال ركھته ا ن مخصوص طالب علموں میں ہندومسلمان کی کو ٹی تخضیص ندتھی۔ وہ جیسے مسلانوں بر دہریان تھے۔ ویسے ہی مہندوؤں سے محبت کا برتا وُ کرتے تھے۔ بھر ہر طالب علم کو دخلیفہ د لوانے کی کوشش بھی کرنے نتھے جب یہ شاگر د تعلیم سے فارغ ہو مباتے۔ تو ان کو ملازمت دلوانے کے لئے خود سفارلشیں کرتے اور دوسرے لوگوں سے سفارش بینے کی بیدر پنج کوششیں کرتے تھے۔ شاگر د جب تعییم ختم کرنے کے بعد ملازم مروحاتے تو اکثر إن سے خط وكتابت كالسلسلد هي جاري رمننا مولانا أزادان کے خطوط کا کمال محبت سے جواب دینے تھے۔ وہ اکثر کتابوں اورسکوں کی تلاش میں دیہاتوں اور نصبوں میں جاتے رہتے تھے۔ تھے' چرمکہ ان کے شاگر د عام طور پر مدرس ہی مرد نے تھے۔ اسلیے اس فتم کی معلومات ان کو انہیں لوگوں کے ذریعے سیم پہنچتی تھیں۔ جب کہبی ان کے باس جانے کا اتفاق مہوتا ۔ تو نہایت مشفقت سے ان کے مدارس کا بھی معاشۂ کرتے۔ اس طرح سے اکثرا بینے شاگر دوں کے طالب علموں سے بھی ملاقات مروجاتی۔ پھر حب کہبی خط کیھنے کا موقعہ آنا۔ تواکشر ان طالبعلو

# مولوى صاحب كالكصورا

مولاناکے مکان سے چو مکہ کالج دو دلم یر طرح میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اسلے کالج جانے کے لئے اُنہوں نے ایک کھوڑا رکھ لیا تھا۔ جب کالج جانے توخود کھوڑے پر سوار ہوجاتے اور سائیس آگے آگے یا بیچھے بیچھے جہانا اور اِ دھرا وھر دائیں بائیس طالب علم اپنی اپنی کنا بیں بنجل میں و بائے ساتھ ساتھ تھے۔ ستہرسے با ہر نکلنے کے بعد طالب علم کتا بیں کھول بینے اور مولانا سے اپنے سبق کے منعلق صروری ہائیں پوچھتے جلتے۔خاص طور پر امتحان کے دلوں میں طلباء کی تعداد بہت بڑھ حباتی تھی ۔ مر طالب علم کھیے نہ کچے سوال لوجھیتا جاتا تھا۔اور مولانا برابران کے سوالات کے جوابات و بئے جاتے تھے۔اس کے علاوہ وہ خود بھی ضروری سوالات اوران کے جوابات تباتے جاتے تھے پہ

## سالگره کی نباز

مولان کو اپنی سالگرہ کا بہت خیال رہنا تھا۔ دہ اپنی سالگرہ برخے شوق سے مناتے تھے۔ سالگرہ کے دن فاص طور برنہا تے دھوتے شکرانے کی فازا دا کرتے صدفہ سیلا دیتے۔ سات ہم کے تعباول ادر الیدہ برنیاز دیجاتی۔ ایک نخال میں بہنام جزیو رکھ کراس میں چراغ روشن بہتا۔ اور بھراسے دریا میں بہادیا جاتا۔ ان کی تھو بھی جنہوں نے انہیں بالا تھا۔ ان کے باس الگرہ ان کی تھو بھی جنہوں نے انہیں بالا تھا۔ ان کے باس الگرہ کا کلا وہ رہنا تھا۔ وہ اس میں دکا میں بر تھ بٹر ھکر کرہ لگاتی فراتی ہیں۔ کہ حب غدر مہوا ادر سب منا عران گھر سے با مرن کلا تو مولانا آزاد کی تھیو بھی نے بھرے گھر

میں سے فقط سالگرہ کا کلادہ ایشا کہ اپنے دو پیٹے کے آنچل میں باندھ لیا تفا۔ کبی مکد دہ سالگرہ کے کلادہ کا ضابع میرنا بڑی بُرِسگونی سمجھتی تھیں۔

واغ أيني كے بعدسے انہيں سالگرہ كا احساس جانا رہ بر

مرومي سيمحبيث

نے کہا۔ تم سب غلط کہتے ہو۔ یہ تو میری ہیری ہیں۔ میں انکی شکل صرور دیھوں گا۔ تم لوگ مجھے دھوکا دیتے ہوکہ وہ گرثیل استے میں وہ بیچاری بلیکول کے بینچ جھپ گئیں۔ کہتے ہیں باوجو دسب کے سمجھانے کے انہول نے ایک رشنی۔ اُن کو نہروستی پینگ کے نیچے سے نکالا اورشکل دیکھی۔صورت دیکھ کرکہنے گئے۔ لاحول ولا توق ۔ یہ تو وا تعی وہ نہیں ہیں۔ وہ تو سیچ مچ مرچکی ہیں۔ یہ کہہ کر لاحول بڑھتے ہوئے اپنے مکان سیچ مچ مرچکی ہیں۔ یہ کہہ کر لاحول بڑھتے ہوئے اپنے مکان میں آگئے ج

### تنتزموزول

ابنے نشفتی استاد کا کلام انہوں نے نہایت جا نفنٹانی سے
مرتب کیا - لیکن افسوس کہ وہ ان کے مہوش وحواس کے زمانہ
میں جیپ مسکا - والد مرحوم نے احباب کے تقاضوں سے
اس کو چھپدایا۔جب وہ جیپ کر تیاد مہوّا۔ نو وہ اس کی ایک جلد
مولانا آزاد کی خدمت میں ہے گئے۔ انہوں نے اس کو بہت شوق
سے دیکھا۔ اور یا تھا کھا کر بہت ویرتک وجھائیں ما نگتے رہے
والد مرحوم بیان کیا کرتے تھے۔ یں نے کہا۔ میاں با وا اس پر

کھ لکھ دیجئے۔ یہ کہ کر انہوں نے کا غذالم دوات آگے رکھ دیا۔ یہ تحریر دیا۔ مولانا نے فولاً قلم امٹھاکر ایک بیراگراف لکھ دیا۔ یہ تحریم اردو ادب میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ والد مرحوم نے اسے نشرموزوں کے عنوان سے دیوان دوق کے ساتھ چیپی کے دلوگ چیپیال کر دیا۔ یہ تخریر اتھی تک اس کے ساتھ چیپی ہے۔ لوگ اس کو بڑے شدق سے لطف نے لے کر بڑے ہے ہیں۔ لیکن سے بات کم لوگول کو معاوم ہے۔ کہ یہ اس زمانے کی تخریم بات ہوت کم او کی موت واقع ہو چیکی تھی ہو۔

#### مولانا آزاد کا مذہب

مولانا آزآد کے بزرگ اور وہ خود شیعہ ندمب رکھتے تھے

ان کے مذہب کی بنیاد محمد اور آل محمد کی مجبت بہ سخیان کا خاندان مولانا محمد باقر تک طرق اجتہا دسے سرفراز تھالکین مولانا آزآد نے اپنے لئے ایک نیا اور پُرسکون راستہ
اختیا کیا تھا-جولنصب کی آلود گیسے پاک تھا- اور ان کو
عام علما رسے سرمبند کرنا تھا-

دربار اکبری بین انہوں نے اپنے اعتقا دات مذہبی کے بارے بین متعدد مقامات پر وضاحت فرائی ہے۔ حس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی حقیقت کو انجی طرح سجھتے تھے انہوں نے شیعہ اور شنی د و نوں مذہبوں کا مکمل مطالعہ کیا تھا دہلی کالج میں واخل مہونے سے بہلے شیعہ دینیات کی کتابیں اپنے والدسے پڑھی تھیں۔ وہ بھی شیعہ اور شنی فقہات سے کما حقہ وا تقت تھے، اور کالج میں داخل مہونے کے بعد مخصوص کما حقہ وا تقت تھے، اور کالج میں داخل مہونے کے بعد مخصوص حالات کی وجرسے وہ شنی د نیایت کی جاعت میں درس یعنے مالات کی وجرسے وہ شنی د نیایت کی جاعت میں درس یعنے مالات کی وجرسے وہ شنی د نیایت کی جاعت میں درس یعنے مالات کی وجرسے وہ شنی د نیایت کی جاعت میں درس یعنے میں تعقید کی تھے۔ اسلیے و د نوں فرقرل کی ند ہم کی کیفیت میں ان کے دل

مولانا آزآد کے مذہب کے بارہے میں ہم اپنی طرف سے کھے یہ تکھیں گے۔ بلکہ جرکچیے انہوں نے اپنے تلم سے ذہب کے استعلق لکھا ہے کہ محصل اس کو لکھے کرسلسلہ بیان کوختم کر دیکھے۔ متعلق لکھا ہے محص اس کو لکھے کرسلسلہ بیان کوختم کر دیکھے۔ تاکہ ان کے اصلی خیالات آئینہ موجا بیش:۔

و ندم ب کے معلمے میں میرا ایک خیال ہے۔ فعا جانے احباب کو بیند آئے یا نہ آئے۔ ذراخیال کرکے دکھو۔ اسلام ایک

خدا ایک ۔ سُنتی ا در نتیعہ کا اختلان ایک منصب خلافت پر ہے جس کے واقعہ کو آج کھے کم تیرہ سوسال گزر میکے ہیں۔ وہ ایک حق تھا۔ کو سنتی بھائی کہتے ہیں کہ جبہوں نے دیا بھن لیا ۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں - کم حق اور وں کا تھا - ان کا مذخفا - اگر دیجییں کہ انہوں نے اپناحق آپ کیوں نہ لیا ؟ حواب بہی دیں گئے **۔ ک**ھیسر كبيا اورسكوت كياتم لينے والوں سے سے كراس ونت ولوا سكتے مو ئي الله الله الله والع موجود الله عن المرفين مين سع كرنى ہے ؟ نهيں - اچھا جب يه صورت ہے- نوآج تيره سوس کے بعداس معاملے کواس قدر طول دینا کہ قوم میں ایک فساو عظیم کھڑا مروعاتے۔ چار آدمی بنیٹے مروں توصحبت کا مزاحا ما ہے ۔ کام چلنے ہوں تو بند ہوجا پئی۔ دوسننیاں ہوں تو وسمنی مرد عا میں- و نیاجہ مزرعهٔ آخرت ہے۔ اس کا وقت کارہائے مفید سے بٹ کر محبکرے میں جا اُسطِے ۔ قدم کی اتحادی فوت لأث كرجيند ورحيد نقصان كك بيرما بين - يا كيا مرود بي ببت خدب نم ہی حت پرمہی ۔ لیکن انہوں نے صبراورسکوت کیا ۔ بیں اَزُتم اُن کے موتو تو تم بھی صبراورسکوت ہی کر د- زبانی بدگرنی ا در پرکلامی کرنی ا در بھٹیبار ہوں کی طرح کٹرنا کیا عفل ہے۔اور

کیا انسانیت ہے۔ کیا نہذیب ہے۔ کیاحس خلق ہے ہ w سورس کے علمے کی باتبایک میما نئے کے سامنے اس طرح کہ دینی عب سے اس کا دل آزر وہ بلکہ حل کر خاک ہو ط نے ۔اس میں کیا خوبی ہے۔میرے و وسنو داول ایک ذرا سی بات تھی۔ خدا جانے کن کن لوگوں کے جوش طبع اور کن کن سببوں سے ملواریں ورمیان اکر لاکھوں کے حوال برگئے حِیْراب م ہ خون خنک ہوگئے ۔ زمانہ کی گردش نے پہاڑوں ٹاک اور حبْگلوں مٹی ان بہہ ڈال وی' ان حَصَّلْته وں کی پُڈیاں اکھیٹر كر تفرقه كوتازه كړنا اور اپنايت ميں فرق ادالنا كبيا صرور ہے۔ ا در دنگیمواس گفرته زبانی بانٹیں شمھیو۔ بیر و و نازک معاملہ ہے کہ جن کے حق کے لئے تم آج جھکواے کھوٹ کرتے ہو۔ وہ غود سکوت کر گئے ۔ تفدیری بات ہے ۔اسلام کے اقبال کو الك صدمه ببنجينا تقارسولفيب مهوا - فرقه كا تفرقه موكيالك کے دو کمکڑے ہوگئے ۔ پُورا زور نما۔ آدھا آدھا ہوگیا۔اور دکھیو تم! ١١ سورس كے حق كے لئة آج جبكرات مو ؟ نهيں سمجت نہ ان محکمۂ دں کے تازہ کرنے میں تمہاری تھوڑی مجعیت ادر سکین فرقے میں ہزار و ں حقدار وں کے حق بربا دہروتے ہیں۔

سے ہوئے کام مگرتے ہیں۔ روز گار جاتے ہیں۔ رویٹوں سے محتاج ہوتے ہیں۔ آئیدہ نسلیں لیا قت اور ملم وفضل سے محروم رہ جاتی ہیں۔ میرے شیعہ مجائی اس کا جواب مزور دیں گے۔ کرجوش محبّت میں مخا لفنوں کے لئے حریب بد زبان سے مکل جاتے ہیں۔اس کے جواب میں فقط اتنا سمجھنا کا نی ہے۔ کرمجبیب جوش محبت ہے۔ جو د ولفظوں میں ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ادر عجب دل ہے جرمصلحت کو ہنیں سمجھنا۔ ہمارے مقتداؤں نے جو بات دل ہے جرمصلحت کو ہنیں سمجھنا۔ ہمارے مقتداؤں نے جو بات دل ہے جرمصلحت کو ہنیں سمجھنا۔ ہمارے مقتداؤں نے جو بات دل ہے جرمصلحت کو ہنیں سمجھنا۔ ہمارے مقتداؤں نے جو بات دل ہے جرمصلحت کو ہنیں سمجھنا۔ ہمارے مقتداؤں ہے جو بات دل ہے جرمصلحت کو ہنیں سمجھنا۔ ہمارے مقتداؤں ہے جو بات دل ہے جرمصلحت کو ہنیں میں فیاد کا منارہ و تا کم کریں۔کیا اطاعت اور کیا پیروی ہے ج

معت تم جانتے ہوکیا شے ہے۔ ایک الفاتی سیندہے تمیں ایک شے جبلی گئی ہے۔ دوسرے کو معلی نہیں گئی۔ اسی طرح باہکس کیا تم یہ جا ہتے ہو کہ جرچنر تمہیں بھاتی ہے۔ وہی سب کو مجائے یہ بات کیو کر چل سکے گی۔ ابو افضل ہی نے ایک حبکہ کہا ہے اور کیا خوب کہا ہے۔ درج تحف تمہارے خلاف رستے برحاتیا ہے۔ کہ جرخف تمہارے خلاف رستے برحاتیا ہے۔ یا حق پر۔ اگرحق پر ہے تو احسان مند ہو کر بیروی کر و۔ ناحق پر ہے تو یا جان او مجھ کر چاہتے ہجنر کر درات یو اندھا ہے۔ وا جب الرحم ہے۔ اس کا م تھ کیلرو۔ جان

بوجد کر غلط راستے برجیتا ہے تو ڈرو اور خداسے پنا ہ مانگو۔ عضہ کیا۔اور چھکٹرنا کیا؟

میرے باکمال دوستو اسلانے خود و کھا اور اکشر دیکھا اور اکشر دیکھا کہ ہے لیافت اپنی طاقت اپنی طاقت سے باہر دیکھتے ہیں۔ تو اپنا جھا برطھانے کو مذہب کا جھکڑا یہجے ہیں ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں نقط وشمنی ہی نہمیں بڑھتی بلکہ کیسا ہی بالیافت حرلیت ہو۔ اس کی حجیبت لوٹ جاتی بہہ ہے۔ دنیا میں ایسے ہے۔ دنیا میں ایسے باہر ہوگئے۔ مجلا و نیا کے معاملات میں انہم ہے جربہت ہیں۔ کہ بات تو سمجھتے نہیں۔ مذہب کا نام آیا اور آ ہے سے با ہر ہوگئے۔ مجلا و نیا کے معاملات میں مذہب کا کیا کام ؟

ہم سب ایک ہی منزل مقصود کے مسافو ہیں۔ اتفاقاً گذرگاہ ڈینیا ہیں یک جا ہوگئے ہیں۔رسننے کا ساتھ ہے۔ بنابلیا کاروال چلاجا تا ہے۔اتفاق اور ملنساری کے ساتھ حیلو گے۔ مل مبل کر صابو گے۔ایک دوسرے کا بوجھ اُٹھانے حیلو گے ہجدرد

کے ان خیالات کی روشنی ہیں ہولانا تھمہ یا فرادرفاری جعفرعلی کے معاملات پر مخدر کیجئے۔ ساری حقیقت واضح ہوجائے گئ ۱۲

سے کام بٹاتے حیوگ تو ہنتے کھیلتے راستہ کٹ جائے گا۔ اگر ابسا نہ کروگے اور ان تھبگر الوؤں کے تھبگڑے تم بھی پیدا کروگے نونفضان اُٹھا دُگے۔ آپ بھی تکلیف باؤگے۔ ساتھیوں کو بھی تکلیف و و گے۔ جومزے کی زندگی خدانے دی ہے۔ بدمزہ ہو حائے گی۔

مذمب کے معاملے میں انگریزوں نے خوب نا عدہ رکھاہے ان میں تھی و و فرتنے ہیں۔ اوران میں سخت منی لفت ہے۔ پرونسننٹ امر رومن کینفولک - دو دوست-بلکه دو بھائی بلکہ کہجی میاں بیو ی کے مذہب بھی الگ الگ مرد نے ہیں۔ وه ایک گھرمیں رہتے ہیں۔ ایک میز پر کھانا کھانے ہیں۔ منسنا بدلنا ربنا سهنا سب ایک مگه مذمب کا ذکرهی نهین ا نوار کو ابنی اپنی کتا ہیں اُٹھا مٹیں۔ ایک ہی تکبھی میں سوار ہوئے باتیں مبتیں کرتے چیے حاتے ہیں۔ ایک کا کرما رستے میں آبا وه و بال أنزيطِ الدومرا تُكتِي ميں مبينُها اپنے كُرما كوميا كيا - كُرما مہو چیا۔ و ویکمبی میں سوار مرد کر رفیق کے گرجا بر آیا۔ اسے سوار كرليا - كَم بِهني -اس نے اپنى كتاب اپنى ميزى ركھ دى-اس نے اپنی میزید - بھردہی مینسنا بولنا-کاروبار-اس کا ذکر بھی

ہنیں کہ تم کہاں گئے تھے ۔ اور وہاں کیوں نہ گئے تھے - جہاں مم گئے تھے "

کئے تھے ہی بی فلار کے بعد سے انہوں نے عشقیہ شعروشاعری تقریباً فلار کے بعد سے انہوں نے عشقیہ شعروشاعری تقریباً ترک کردی تھی۔ اکثر جوش طبع کو سلام اور مرتبہ کہنے ہیں صرب کرتے تھے ؛ لا مور میں نواب نا صرعلی خال کی حدیلی میں سالانہ مجالس عزا ہوا کرتی تھیں۔ وہال عشرہ کی اخری تاریخوں میں ایک مرتبہ اپنا کلام بیٹھ کر سعا دہ وار میں میں انہوں نے تھے۔ کہتے ہیں ایک دو مرتبہ وار فتاکی کے زمانے میں میں اُنہوں نے مجالس عزا میں سلام وغیرہ برٹھا تھا بہ

اً غامحر با قر- ایم- اسے-بی ۔ ٹی

(با حارت ایڈیٹرصاحب اورنٹیل کالیج میگذین لاہورسے نقل کیا گیا) نقل کیا گیا)

11-12-545

#### حضرت الميرخسروكي أنمل نان كەخور دى خانە برو د هنیځ کی تال ببغمبري وفت ۵ انتنرت على خال فغال صا صرجوا بی مرزاجان جانان لطافت مزاج

| 1. | سوواکی ثنک مزاجی             |   |
|----|------------------------------|---|
| 14 | میراور سودا کا فرق           |   |
| ۱۳ | سودا کی نیک نیتی             |   |
| 14 | شيرخدا                       |   |
| 14 | لوط کی کی ہیجو               |   |
| 10 | اميدوار                      |   |
| 19 | شغل بریاری                   |   |
| ۲٠ | ولایتی کی ہجبہ               |   |
| F! | سیدانشا کی نوجوانی           |   |
| 44 | الم نے افسوس                 |   |
| 22 | <b>א</b> ת כו ב              |   |
| 77 | میر در د کی بے نیازی         |   |
| ۲۳ | خواجه مير در د ا در موسيقي   |   |
| 10 | سىوداكى شوخى                 |   |
| 14 | خواجه ميرورد سے سوداكى عقيدت |   |
| 12 | سوژ.                         | 4 |
| 74 | سوزك نخلص برلطبيفه           |   |

| 41        | سوز کی شعرخوانی کا انداز             |          |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| . <b></b> | میرنقی میر                           | <u>^</u> |
| ۳.        | میر تعتی لکھنو جائے ہیں              |          |
| اس        | ميرا ورنكمفنو كامشاعره               |          |
| سرس       | نواب مصف الدوله كي فرمايش            |          |
| مم سا     | میرصاحب کی نازک مزاجی                |          |
| ه۳        | سعادت یارخاں رنگیس کی شاگردی         |          |
| μy        | پرنے نین شاعر                        |          |
| عط        | میرصاحب کی نازک مزاجی                |          |
| 79        | شا بإينه نوازنشيب                    |          |
| ٨٠.       | ميرصا حب كا عالم محوسيت              |          |
| 44        | ميرصاحب كى فناعت                     |          |
| ۳۲۸       | جرائت                                |          |
| سريم      | حبرات کی آمکھیں                      |          |
| 100       | ميرصاحب اورجرات                      |          |
| 44        | كرملا بهاند                          |          |
| ۹م        | اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوھی |          |
|           |                                      | <u> </u> |

|     | ·                             |    |
|-----|-------------------------------|----|
| ۵۰  | سيدانشاء                      | 1. |
| 01  | شاه عالم اور سيدانشار         |    |
| ar  | ا نوکھی فرماً بیشیں           |    |
| ٥٣  | تطیفهٔ رنگین                  |    |
| ar  | ایک با ہرہے کے حرایف سے لطیفہ |    |
| 04  | انشاكی نواب سے مطلب براری     |    |
| ۵۵  | انشاکی ممدردی                 |    |
| 01  | حان بیلی صاحب کی ملاقات       |    |
| 09  | ميرمنشي صاحب كالطيف           |    |
| 41  | سیدانشانے بنٹرت جی کاروپ دھار |    |
| 45  | فائق کے ساتھ لطیفہ            |    |
| 410 | التدحا نظ احمد بإر            |    |
| 47  | انشاکی نواب سے بگرہ تی ہے     |    |
| 44  | تقدير! تقديرا                 |    |
| 4 ^ | سيدانشا كا انجام              |    |
| 45  | مصحفی                         | 11 |
| 40  | مصحفی کا شوتِ کما ل           |    |
|     |                               |    |

| 24         | مصعفی کی پُرگرنی              |
|------------|-------------------------------|
| 41         | مصحفی کی روانئ طبع            |
| 49         | ۱۲ کا سنخ                     |
| 49         | نا سنح كو درندش كالشوق        |
| ۸٠         | نا سنح کی خوراک               |
| 1          | عجيب لم هكوسلا                |
| سم         | ناسخ اورشا تقنبن كلام         |
| 10         | شغل بے کاری                   |
| <b>^</b> 4 | نا سنح کی نازک طبعی           |
| 19         | انش سے معرکہ                  |
| 9.         | ناسنح کی منصف مزاجی           |
| 94         | ناسنح اور آنش كى حاضر جرابيال |
| 94         | ۱۳ میرشمپیر                   |
| 91         | ميرخميرا ورميزلين كامحركه     |
| 9 ^        | سا مومن                       |
| 9.         | مومن کا بخوم میں کمال         |
| 99         | ه ا نواب الهل مخبث معروف      |
|            |                               |

| 99   | نواب البايخ ش كى سخا ونيي |    |
|------|---------------------------|----|
| 1-14 | فقيرانه تصرن              |    |
| 1.6  | <b>ذوق</b>                | 14 |
| 1.6  | ذوق کی نوتِ حافظ          |    |
| 1.0  | خوب خدا                   |    |
| 1-9  | خون خدا میں لطیفہ         |    |
| 11.  | ذون كى تناعت              |    |
| 111  | دیوان د وق ا ورمنگامه غدر |    |
| 111  | زون کی حا ضرحوا بی        |    |
| ۱۱۶۴ | ندا کی حب نہیں جوری       |    |
| ماا  | كعبيه اوركعبتين           |    |
| مهاا | وتی کی گلبیاں             |    |
| 114  | عجيب الفاق                |    |
| 110  | ز بان کا خراب کرنا        |    |
| 14.  | إدبدالشعار                | 14 |
| ITA  | أغالب                     |    |
| 142  | مرزا غانب کی خود واری ک   |    |

| •سوا | غالب اور ذوق کے معرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مهما | فاقترمستني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ه۱۲۵ | بدييه كرني والمرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 150  | بيا براور الركاني من حوي المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 144  | كدهيم كي لان الني الني الأمر البيرون الأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 144  | میں سے لطبیعت میں اور اس کی اور اس کے اور اس کی اس کے اس کی  |    |
| ١٣٤  | مرزا کے بییل کی بعیلیاں 🖓 (زیر کا کہ کو 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 146  | سنم ظريفي من المنظم المالي المنظم الم |    |
| 142  | مہیں سے لطیفہ اور کی کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی میں کی اور کی کی کروں کی کی کروں کروں کروں کی کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1149 | خدا کا بےمننورہ کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 149  | مىقىمسلمان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ٠٧١  | شیطان غالب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| الما | <i>بعاثے میں بھی توبہ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| امرا | مشراب پیننے کی تاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ۱۳۲  | مرنا د بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| ۲۳۱  | مرندا د بیرا در ناسنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

حضرت المبرضروكي أبل

ایک کوئیں پر جارینہاریاں یا نی بھررہی تقین امیزسرّو

کو رستہ چلتے چلتے بیاس گئی۔کوئیں پر جاکر ایک سے پانی
مانگا۔ان میں سے ایک انہیں بہچانتی تھی۔اس نے اور اس
سے کہا کہ د کھیو کھنٹرو بہی ہے۔انہوں نے پُوچھا کیا تو
ضرو ہے۔جب کے سب گیت گانے ہیں۔اور بہہلیاں
اور مکرنیاں انجمل سُنتے ہیں۔انہوں نے کہا ہاں۔اس بہ
ایک ان میں سے بولی کہ مجھے کھیرکی بات کہہ و ہے۔
ایک ان میں سے بولی کہ مجھے کھیرکی بات کہہ و ہے۔
دُوسری نے پیّرخہ کا نام لیا۔تیسری نے دُھول۔چرتھی
نے سکتے کا انہوں نے کہا کہ مارے بیاس کے دم نکلا

بات مذكر ديكا نديلا مكي و انهون في جهث كهار ٱلْمِلْ - كِيبرِيكا بَيُ حَتن سے جِرخہ دیا حلا۔ آیا مُکتّا كھا گيا۔نو ببيلى ٹوھول بجا۔لا پانی ببلا۔ إسى طرح تهمي كمبي وهكوسلا كها كرنے نھے - كم وُه مجي انہی کا ایجاد ہے۔ **څه حکوسلا -** بھادوں کی پییلی - چوچه بڑی *کیاس*س پی مهترانی دال پکاؤگی- با ننگا ہی سور ہوں۔ گوشت كيون نه كهايا - ذُكوم كيون مذ كايا - كلا منه مقاه جُوتًا كيون نه يهنا سنبوسه كيون شكهايا- تلا نه تفا-انار كبول من حكمها و زبر كبول نه ركها و دانا نه نفاد دوسخنے فارسی الزدُو بہ سوداگر راچرے باید-بوچے کو کیا میاسیے - دوکان تشند راجيد ع بايد- ملاك كوكيا جاسية وجاه تسكار بچه م بابدكر و توت مغركوكيا جا سي - بادام

نآن كهخوردى خانه برو

سُلطان نظام الدين اولياء صاحب كے بال ايك سیاح فقیر مہان آئے ۔ رات کو دسترخوان بر بلیلے ۔ کھانے کے بعد بانیں مشروع ہوئیں اسیاح نے ایسے دفتر کھولے کہ بہت رات می ختم ہی نہ ہوں۔ شلطان می صاحب نے يُرُّهُ الْكُوَّانِيَالِ كِيمُ جَانُيالِ مِنْ لِينِ - وُهُ ساده لوح كسِي لرح نه صبحے۔ سُلطان جي صاحب مهان کي ڊِل شکني جَھِ كر كُيُ كهه رز سكے مجبُور بلیٹے رہے - امیرخسرو بھی موجود تھے۔ مگر بول نہ سکتے تھے۔ کہ آدھی رات کی نوبت بجی اس وقت سُلطان جی نے کہا کہ خسترو یہ کیا بجا ؟ عرض کی ۔ آدھی رات کی نوبت ہے ۔ پوجھا ۔ اس میں کیا آواز آتی ہے ؟ انہوں نے کہاسمجھ میں توالیا آتا ہے۔ نان که خور دی خانه برو - نان که خور دی خانه برو خانہ برو - خانہ بروپ

نان که خور دی خانه بر و - نه که بدست توکر دم خانگرد

خانه برو - خانه برو ج

حرف حرن کی حرکت وسکون پر خیال کر و - ایک ایک بپوٹ کو کیا یوُرا ہوُرا اداکر دہے ہیں ۔ ا ور نہ کہ بدست توکری

ب خانہ گرو - کو د مکیمو - اس نے کیا کام کیا ،

وُصنعَ كَيْ مَال

ایک دن کسی گوچ میں سے گزُر ہوا - دُھنیا ایک دُکان میں دُونَی دُھنک رہا نفا-کسی نے کہا کر جب دُھنئے کو دکھیو ایک ہی انداز پر رُونی دُھنکتا ہے۔ سب آبک ہی اُستاد کے شاگر د ہیں - کوئی بولا کہ قدُرتی اُستاد نے سب کو ایک ہی انداز پر سکھایا ہے - آب نے کہا کہ سکھایا ہے اور ایک حرکت میں بھی تال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا - کوئی بولا کہ لفظوں میں کیونکر لاسکیں ۔ فرمایا۔

در پیځ میاناں میاں ہم رفت رحال ہم دفت حیال ہم دفت ۔ دفت ۔ دفت حیاں ہم دفت ۔ این ہم رفت آن ہم رفت - آنہم رفت انہم رفت انہم رفت اللهم رفت اللهم رفت اللهم رفت رفت اللهم رفت رفت اللهم رفت و الله من الله من

معتمری وقت یائے دِتی مُداہِ تھے ہوشت نصیب کرے۔ کیسے کیسے لوگ

بھے دِی طرحب بہت یب رت ایک ۔ یری خاک سے اُسٹے اورخاک بیں بل گئے ۔ اُستاد ذوق مرحوم نے ایک دن فرایا کر شیخ مضمُون کے زمانہ بیں کوئی امیر باہر سے محل میں آئے اور ملینگ پر ابیط گئے ۔ ایک برصیا نئی نوکر بڑوئی تھی ۔ وہ حُقہ معر لائی اور سامنے رکھا ۔ نواب صاحب کی زبان بر ہس و قت یہ

> مفنگون کا شعر تھا ہے ہم نے کیاکیا نہ ترے عشق میں محبوب کیا صبر الیوب کیب گریتے لیقوب کیب

ماما سُن کر بولی- الہی تبری امان - اِس گھر ہیں تو آپ ہی پیغیبری وفت پڑ رہاہے۔ بیجارے نوکروں برکیب گزرگی حیلو بابا بہاں سے۔ دِتی میں غریب مفلس فقیرکسی سے سوال کیا کرتے تھے۔ نوکہا کرنے تھے۔عیالدار ہیں مُفلس ہیں۔ ہم پر پیغمبری و قت برا ہے۔ بند کھے دو اور اصل سس کی یر مقی کہ جس پر سخت مصببت برلتی ہے۔ وہ زیادہ خدًا كا ببارا ہوتا ہے - اور جو مكه بيغيرسب سے زيادہ خُدا کے بیارے ہیں - اس کئے اُن بر زیادہ مُصیبتیں پر تی ہیں - جو مصیبتیں پیغمبروں پر ریٹی ہیں وہ دوسرے پرنهیں بڑیں ۔ رفنۃ رفتہ ہیغمبری وقت اور پغیبری میبت کے معنے سخت محصیدت کے ہو گئے۔ د کھیوائیی الیبی باتیں اُس زمانہ میں کس قدر عام تھیں کہ بڑھیا عورتیں ا در ما مائیں اُن سے مُنکحتے اور بطيفے بيدا كرتى تغين-اب اللّٰہ ہی اللہ ہے

### حاضر جوابي

ایک دن راج صاحب کے دربار میں استرف علی خاں فُغان نے غزل پڑھی جس کا قافیہ نھا لا کتیاں اور جا لَبَاں - سب سخن فہموں نے بہت تعرفف کی-راج صاب كى صعبت بين حكمتوميال ايك مسخرے جمع - أن كى زما سے نکلا کہ نوالصاحب سب فافئے آب نے باندھے كر تاليّان ره كنين - انْهون في ال ديا اور كرُجواب نه دیا۔ راج صاحب نے خود فرمایا کہ نواب صاحب سُنتے ہو ، حکمنو آمیاں کیا کتے ہیں ، اُنہوں نے کہا كه مباراج إس تا فيه كومتندل سم كر حيور ديا تفا ادر حضور فرایش تو اب سی موسکتا ہے۔ مہاراج نے کہا کہ ہاں کھے کہنا تو جا سے ۔ اُنہوں نے اسی وقت پڑھا۔ جُلُنُو مَبَال کی <sup>و</sup>م حر مکیتی ہے رات کو سب دیکھ دیکھائس کو بحانے ہیں نالیاں تهم دربار جبک انها-اورمیال حکنو مدهم بهوکر ره کئے و

لطافت مزاج

ایک دن درزی ٹوبی سی کرلا با۔ اس کی تراشس ٹیڑھی تھی۔ اس وقت دومسری ٹوپی موجوُد نہ تھی۔ مرزا حبان حباناں مظہر کو اس کئے اسی کو پہنپنا بڑا۔ مگر سسر بیں درد ہونے لگا ہ

فعل - جس جاریائی بین کان ہو - اس پر بیٹھا نہ جانا تھا ۔ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے - چنا بنجہ دلی دواز کے باس ایک دن مرزا جان جاناں ہوا دار میں سوار چیا جاتے تھے - داہ میں ایک بنٹے کی چاریائی کے کان پر نظر جا پڑی - د ہیں ٹھیر گئے ادر جب نگ سس کا کان نہ نگلوایا آگے نہ برط ھے ،

تُقلِّ - ایک دن ایک نواب صاحب جرکه مرزا صاحب کے خاندان کے مربیہ تھے۔ کلاقات کو آئے اور خود صراحی کے کہ پانی پیا۔ إنفاقاً آبخواجو رکھا تو میرمھا۔مزا کا مزاج ایس کی ربرہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہوسکا۔اور مگر کر کہا۔ کر عیب بیو قوف احمق نتھا۔حبِس نے متہیں کواب بنا دیا۔آبخوا تھی صراحی بر رکھنا نہیں کا آپ

نقل - مولوی غلام نجیلی فاضل جلیل به بدایت غیبی مرزا کے مربد مونے کو دلی میں آئے ان کی ڈاڑھی بہت م**ر میں اور کھن کی تھی۔ جمئعہ کے دن جا مع مسجد میں ملے** اور ارا وہ ظاہر کیا ۔ مرزا نے ان کی صورت کو عور سے دُمُعِما اور کہا کہ اگر نجمُ سے آب بیت کیا جاہتے ہیں تو پہلے ڈاڑھی کو ترشوا کر صورت مجھلے آدمیوں کی بنايئے - پير نشرليف لايئے - اللہ بليك ويُحِبُّ الجَالُ-(خُدا خونصبورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے) مجلا یه رنبیج کی سی صنورت میم کو اجبی نهیں معلوم ہوتی. تو فَدُا كُوكِ بِهُند آئے گی ۔ مُلاَ متشرع آدمی تھے ۔ گھر میں بیٹھ رہے۔ تین ون کک برابر خواب میں دمکھا كه بغير مرزاك تهارا عقدة ول منكهك كا-آحند بیچارے نے ڈاڑھی حجام کے سُبردکی ا درجیسا خشخاسی خط مرزا صاحب کا تھا۔ ولیسا ہی رکھ کر مُریدوں ہیں داخل ہوئے ہ

سودا کی تنک مزاجی

جب سوداکے کلام کا شہرہ عالمگیر ہُوا۔ توشآہ علم بادشاہ اپنا کلام اصلاح کے لئے دینے لگے۔ اور فرائیسی خوا کرنے لگے۔ اور فرائیسی خوا کے لئے تفاضا کیا۔ سودا کے عذر بیان کیا۔ حضور نے فرایا۔ بھبٹی مرزا کے غزیس روز کہہ یعنے ہو ، مرزا نے کہا۔ پیرو مُرشد جب طبیعت لگ جاتی ہو ، مرزا نے کہا۔ پیرو مُرشد جب طبیعت لگ جاتی ہے۔ دو جار شعر کہہ لیتا ہوں ۔حضور نے فرایا بھٹی ہم تو پائنانہ میں بیٹے بیٹے جارغزیس کہہ لیت ہیں ہو ، بادھ کرعض کی حضور وسی اُو بھی آتی ہے۔ یہ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہے۔ بہ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہے۔ بہ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہے۔ بہ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہے۔ کہہ کر جیلے۔ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہے۔ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہوئے۔ کہہ کر جیلے آئے۔ بادشا ہے۔ کہہ کر جیلے آئے۔ کہ بادش عزائیں بنا ڈ۔ ہم تہیں ملک الشعراء کر دیں گے۔

یہ نہ گئے اور کہا کر حضور کی ملک الشعرائی سے کیا ہونا ہے کریگا تو میرا کلام ملک الشعرام کریگا پ

سوَدا کی ہجو گوئی

گری کلام کے ساتھ ظرافت جوان کی زبان سے ممکیتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ بڑھا ہے تک شوخی طفلانہ ان کے مزاج میں امنگ دکھا تی تھی۔ گر ہجوؤں کامج مو کو کامج مو کلیات میں ہے۔ اس کا درق ورق ہندنے والوں کے لئے زعفران زار شمیر کی کیاریاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت کی شفتگی اور زندہ دِلی کسی طرح کے فکروتر دو کو باس نہ آنے دیتی تھی۔ گری اور مزاج کی تیزی بجلی کامکم رکھتی مسکتا تھا نہ کوئی خطراسے دباسکتا نفا۔ نیتجہ اس کا بہتھا۔ کہ سکتا تھا نہ کوئی خطراسے دباسکتا نفا۔ نیتجہ اس کا بہتھا۔ کہ ذراسی ناداخی میں ہے اختیار ہوجانے تھے۔ بھے اور نس

غینه نام اِن کا ایک غلام تھا۔ ہروقت خدمت میں رہتا تھا۔ جب کسی سے رہتا تھا۔ جب کسی سے بگرانے نو فرا بین بگرانے نو فرا بین بگرانے ۔ ارے عنینہ لا تو فلمدان - فرا بین اِس کی خبر آو لوں - بیر شرم کی آنگییں بند اور بے حیائی کا مُنہ کھول کر وہ وہ بے نقط سُناتے بند اور بے حیائی کا مُنہ کھول کر وہ وہ ہے نقط سُناتے بند اور بے حیائی کا مُنہ کھول کر وہ وہ ہے۔ کہ شیطان بھی امان مانکے م

### مِيَراور سوداكا فرق

ایک دِن لکھنٹو ہیں میرا ور سوّداکے کلام بر دو شخصوں ہیں کرارنے طول کھنچا۔ دونو خواج باسط کے مرریتھے۔ اُنہیں کے باس گئے اورعوض کی کہ آپ فرائیں اُنہوں نے کہا کہ دونو صاحب کمال ہیں۔ گرفرق اِ تنا ہے کہ میرصاحب کا کلام آہ ہے۔ اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ مثال ہیں میرصاحب کا شعر براحا ہے سرائے میرکے آہے۔ بولو ۔ ابھی ٹک وقے سوگیا ہے سرائے میرکے آہے۔ بولو ۔ ابھی ٹک وقے سوگیا ہے

پھر مرزا کا شعر بڑھا۔

سودا کی جربالیں پہ مہوا شور قیامت
خدام ادب بولے ابھی آ تکھ لگی ہے!

لطبیفہ در لطبیفہ :- ان بیں سے ایک شخص جو مرزا
کے طرفدار تھے۔ وُہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا
بیان کیا۔ مرزا بھی متیرصاحب کے شعر کوشن کرمسکرائے
ادر کہا کہ شعر تو میرصاحب کا ہے گد درد خواہی اُن کی



د واکی معلوم ہوتی ہے ہ

ایک دن سوٓوا تو بیخبرگھ میں بلیٹے تھے۔ان کے حرایا مرانا فاقرکے شاگرد بلوہ کرکے چڑھ آئے۔ مرزا کے بیٹ برچیئری رکھ دی اور کہا جوکیئر تم نے ہمارے استاد کے متعلق کہا ہے وہ سب لو اور ہمارے استاد کے سامنے جل کر فیصلہ کرو۔ مرزا کو مضامین کے کل کے سامنے جل کر فیصلہ کرو۔ مرزا کو مضامین کے کل

یھُول اور ہاتوں کے طومے مینا تو بہن بنانے آنے تھے۔ مگر يه مضمون بي نيا تھا-سب بانيس مجول گئے- بجارے نے جزدان غلام کو دیا ۔خورد میانے میں بلیٹے اور ان کے ساتھ ہوئے۔ گرد لشکر شیطان تھا۔ یہ بیچ ہیں تھے جوک میں بہنچے نو اُنہوںنے جا ہاکہ بہاں اُنہیں ہے عربت بیجئے۔ کھے تکرار کرکے پیر چھکٹرنے لگے۔ مگر جیے خُداع بُّت دے ایسے کون بے عقت کر سکتا ہے۔ اِ تعن قاً سعادت علیخال کی سواری مین کلی - فرمع د مکھ کر تھیر گئے۔ اور حال وریافت کرکے سؤوا کو ابینے ساتھ ہاتھی بر سکھا کریے گئے ۔ آصف الدولہ حرم سرا میں دسنزخوان بہر تنھے۔سعادت علی خال اندر گئے اور کہا کہ بھائی صاحب براغضب ہے۔آپ کی حکومت! اور شہر میں بہ قیات آصف الدولہ نے کہا-کیدل بھئی خیر با شد- اُنہوں نے کہا کہ مرزات فیع جس کو باواجان نے برادرِمن اورشفق فہربان کہ کرخط لکھا۔آرزوئیں کرکے بلایا اور وہ نہ آیا۔ آج وہ یہاں موجوُد ہے ۔ اور اس حالت میں ہے کر اگر اس وقت میں نہ بہنجیا۔ نوشہر کے برمعاشوں نے

اس بیجارے کو بے حرمت کر ڈالا تھا۔ بھر سے آصف الدوله فرشنة خصال كهبراكه بولے كه بھي مرزا فاتخرنے ایسا کیا۔ تو مرزا کو کیا گویا ہم کو بے عربت کیسا با وا جان نے اُنہیں بھائی لکھا تو وُہ 'ہمارے چیا ہوئے۔ سعادت على خال نے كہاكم إس ميں كيا شبر ہے إاسى وفت با ہر مکل آئے ۔ سارا حال سُنا۔ بہت عضے ہوئے اور حکم دیا که مثیخ زادوں کا محله کا محله اُ گھٹ<sup>ر</sup> وا کر بھینی*ک* دو۔ اور شهرسے نبکلوا دو۔ مرزآ فاخر کوحیں حال میں مہو۔ اسی حال سے حاضر کر و۔ سودا کی نیک بیتی د کیمینی <del>عیا ہیئے</del>۔ إته بانده كرع ض كى كه جناب عالى! بهم لوگو س كى الراتى کا غذ قلم کے میدان میں آپ ہی قیصل ہو ما تی ہے حضور اس میں مراخلت نه فراویں - غلام کی بدنامی ہے جنتنی مدد حضور کے اقبال سے بہنجی ہے وہی کافی ہے۔ غرض مرزآ ر فنیج باعزاز واکرام وہاںسے رُخصت ہوئے۔ نواب نے احتیاطاً سیاہی ساتھ کر دیئے -

حرلفوں کوجب یہ راز کھکا تو امرات وربارکے یاس

دوڑے۔ صلاح طیری کہ معاملہ روبیہ یا جا گیر کا نہیں تُمُ سب مرزا فَآخر کو ساتھ لیکر مرزآ رفیع کے باس چلے جاؤ اور خطا مُعان کروالو۔

دُوسرے دن آصف الدولہ نے سردربار مرزا فاخر کوھی مبلایا اور کہا کہ تنہاری طرف سے بہت نازیبا حرکت ہوئی - اگر شعر کے مردمیداں ہو تواب دُو برو سودا کے ہجو کہو ہ

## شيرخدا

آصف آلدولہ ایک دفعہ شکارکو گئے جرآئی کہ نواب نے بھیلوں کے حبگل میں شیر مالا۔ با وجود کر ہیشہ انعام داکرام کے انباروں سے زیر بار تھے۔ مگر فولا کہا ہا بارہ یہ ابن ملجسم بیدا ہوا دوبارہ شیر خدا کو جس نے بھیلوں کے بن میں لا

دوستاھ کے طور پر کہا کہ مرزاتم نے ہم کو شیر خدا کا قاتل بنایا ؟ ہنس کر کہا کہ جناب عالی شیرتو اللہ ہی کا خفا ۔ نہ حضور کا نہ فدوی کا ج

لرط کی گی پانچو

آصف آلدولہ مرحوم کی اُنّا کی لڑکی خوروسال تھی نواب فرشتہ سیرت کی طبیعت میں ایک توعموماً سخسُل اور بے پروائی تھی۔ دوسرے اس کی ماں کا دودھ پیلے تھا۔ ناز برداری نے اس کی شوخی کو شرارت کردیا ۔ ایک دن دو بہرکا وقت تھا۔ نواب سوتے تھے۔الیسا مُعل بیا یا کہ بدخواب بہو کر جاگ اُسھے۔ بہت جھملائے اور خفا بہوئے کہ آج خفا بہوتے ہؤئے کہ آج خفا بہوتے ہؤئے کہ آج داب کو غفتہ آیا ہے۔ خُوا خیر کرے۔ با ہر آکر حکم دیا کہ مرزا کو مبلاؤ۔ مرزا اُسی وقت حاضر بُوتے۔ تسرمایا کہ مرزا کو مبلاؤ۔ مرزا اُسی وقت حاضر بُوتے۔ تسرمایا کہ مرزا ایاس لولی نے مجھے بڑا حیران کہا ہے۔ تم

اِس کی بیجو کہ دو - یہاں تو ہروت مصالہ نیار تھا۔ اُسی وقت تلمدان سے کر مبیج گئے۔ اور مثنوی تیار کروی کہ ایک شعرائس کا لکھتا ہموں م

ر کُل ورُه لڑکیوں میں جو کھیلے نہ کہ لونڈوں میں جاکے ڈنٹر پیلے

بعض بزُرگوں سے بہ بھی سُنا ہے کہ دِتی میں نالمہ پرر ایک دوکان میں بھٹیاری رہتی تھی۔ وہ آپ بھی لڑاکا تھی۔ مگر لڑکی اُس سے بھی سوا چنجل بڑوئی ۔ آنے جاتے حب دیکھنے لڑتے ہی ویکھنے۔ایک دن کیکھ خیب ل ترکیا۔اس بریہ ہمجو کہی پ

ر فر ا

#### المبدوار

سینے تائم علی ساکن اٹاوہ ایک طباع شاعر نہے۔ کمال اشتیاق سے مقبول نبی خال کے ساتھ بارادہ شاگردی سوّدا کے باس آئے اور اپنے اشعار شنائے آپ نے پُوچھا تخلص کیا ہے ؟ کہا ائمبیددار مُسکرائے اور فرمایا ہے

ہے فیض سے کہی کے شیجراُن کا باردار اِس واسطے کیا ہے تخلُص الممیب فیار بیچارے شرمندہ ہوکر جلے گئے۔ قائم تخلُص اختبار

بھیارے تنمرمندہ ہو کر جگیے گئے۔ قائم محکص احتیار کیا۔ اور کسی اور کے شاگر د ہوئتے۔

یں سب عورت حاملہ ہوتی ہے۔ توعور توں کے محاورہ میں کہتے ہیں کہ ائمیدواری ہے۔ یا اللہ کی درگاہ سے ائمید ہے ج

شغل بركازي

ایک دِن میاں تہرایت ملاقات کو آئے بعد رسُوم معمولی کے سودا نے پومجھا کہ فرمایتے میاں صاحب آج کل کیا شغل رہتا ہے۔ اُنہوں نے کہا۔ افکار دُنیا فرصت نہیں دیتے۔ طبیعت کو ایک مرض یا وہ گوئی کا لگا ہواہے۔ گاہے ماہے غزل کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ مرزا ہنس کر بولے کہ غزل کا کیا کہنا کوئی ہجو کہا کیجے۔ بیچارے نے جراں ہوکر کہا کہ ہجو کس کی کہوں ؟ آپ نے کہا کہ ہجو کو کیا جا ہیۓ۔ تم میری ہجد کہو۔ میں تہادی ہجو کہوں چ

# ولائنی کی ہیجو

ایک دلایتی نے کہ در و اہل سیف میں مغزد ملازم تفاعیب تماشا کیا۔ یعنی سودا نے اس کی ججو کہی اور ایک محفل میں اس کے سامنے ہی بڑھنی منزوع کردی ولایتی بیٹھا اور اُن کی کمر بکڑ کرمسلسل و متواتر گالیوں کا جھاڑ باندھ دیا۔ اُنہیں بھی ایسا اتفاق آج تک نہوًا مختا۔ چیران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر باشد! جناب منا انسام این مقالات شایان شان شمسا نیست و منا انسام این مقالات شایان شان شمسا نیست و

ولایتی نے پیش قبض کمرسے کھینچ کر ان کے بیٹ پر رکھ دی اور کہا نظم خودت گفتی حالا ایں نشر را کوش کن - ہر چپہ تو گفتی نظم لود نظم از مانے آید ما بہ نشر اداکر دیم پ

## سبد إنشاركي نوحواني

سیدانشاء کا عالم نوجوانی تفا۔ مشاعرہ بیں عندل برھی ہے
چھڑکی سہی اداسہی چین جبیں سہی
سب کچر سہی پرایک نہیں کی نہیں سہی
حب یہ شعر رپادھا کہ ہے
گرنازنیں کہے سے بڑا مانتے ہو تُم
میری طرن تو د کھکتے میں نازنیں سہی
سودا کا عالم پیری تھا۔ مشاعرہ میں موجود تھے۔
مسکراکہ بولے۔ دریں جے شک ۔

## ہائے افسوس

ایک دن سودا مشاع و میں بیٹے تھے۔ لوگ اپنی اپنی غزیس بڑھ دہے تھے۔ ایک شریف زادے کی اپنی غزیس بڑھ دہے تھے۔ ایک شریف زادے کی ۱۲- ۱۱۳ برس کی عمر تھی ۔ اس نے غزل بڑھی مطلع بڑھا۔ مد ول کے بیسچھولے جل اس کھے سیند کے داغ سے اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے مطلع کری کلام پر سودا بھی چونک بڑے جراغ سے کس نے بڑھا ، لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ کس نے بڑھا ، لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نو ہونے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت میاں لڑکے جوان تو ہونے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت انہیں دنوں ہیں لڑکا جل کر مرکبیا ج

مر رور کی بے نباری اگلے و تتوں کے لوگ خوش اعتقاد بہت ہونے تھے۔

اسی واسطے جولوگ اللہ کے نام پر توکّل کرکے بلٹید رہتے تھے ۔ان کی سب سے اچی گزر جاتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ خواجہ میر ذرّد صاحب کو نوکری یا دِ تی سے باہرعانے کی ضرورت نه برونی - در بار شاہی سے مزرگوں کی جا گرس جلی آتی تغیب - امیر غریب خدمت کو سعادت سمجیته مخت يه بي فكربيطي الله الله كرت تصر شاق عالم ما دشاه نے خود ان کے باس آنا جا ہا اور اُنہوں نے قبولٰ مرکیا ۔مگر ماه بماه ابك معمولي ملسه ابل نفتون كا مروتا تفا- سس میں بادشاہ ہے اطلاع جلے آئے۔اِنفاقاً اس دن بادشاْ کے باؤں میں درد نھا۔اس کئے ذرا باؤں بھیلا دیا۔انہو نے کہا یہ امر نقیر کے آداب محفل کے خلاف ہے ۔ بادشاہ نے عذر کیا کہ معاف بیجئے ۔عارضہ سے معذور ہوں اُنہو نے کہا کہ عارضہ نھا تو تکلیف کرنی کیا ضرور تھی ہ



موسیقی میں انھی دہارت تھی۔ بڑے بڑے کا ک

گویتے اپنی چیزی بنظر اصلاح لاکر سنایا کرنے تھے۔ راگ ایک بر تا نیر چیزے - فلاسفهٔ لیونان اور حکمائے سلف نے اسے ایک شاخ ریاضی قرار دیا ہے۔ دِل کو فرحت اور روح كوعروج ديتا ہے-اس واسطے اہل تصوف کے اکثر فرنوں نے اسے تھی عبارت قرار دیاہے۔جنگی معمدل تفاکہ ہر فیلینے کی دُوسری اور ۲۴ کو شہرکے برائے بڑے کلاونت ۔ ڈوم ۔ گویٹے ۔ اور صاحب کمبال اور ابل ذوق جمع ہوتے تھے۔ اور معرفت کی چیزیں گاتے تھے. یہ دن اِن کے کہی بزرگ کی دفات کے ہیں۔ فُرِسم غم کا فہینہ ہے۔اس میں ۷ کو بحائے گانے کے مرفثیہ خوا بی ہو تی تھی ۔ مولوی شاہ عبدا لعزینہ صاحب کا گھانہ اور به خاندان ایک، محله میں رہتے تھے۔ اس زمانہ میں شاه صاحب عالم طفوليت مين تنهيد ايك دن أس ملسد میں چیلے گئے ۔ اور خواج صاحب کے پیس ما بیٹیے ۔ اُن كى مريد بهت سى كنجينيال مجى تفيين - اور سوفكم اسونت رخصت کہُوا جا ہتی نھیں - اس سٹے سب سامینے حامنر تھیں ۔ با وجود مکیہ مولوی صاحب اس و فت بتیجہ شتھے۔

مگر اُن کا بمبتم اور طرز نظر دیکی کرخواجہ صاحب اعتزا کو پاگئے۔ اور کہا کہ نقیر کے نزدیک تو یہ سب ماں بہنیں بیں۔ مولوتی صاحب نے کہا کہ ماں بہنوں کوعوام النّاس بیں۔ مولوتی صاحب نے کہا کہ ماں بہنوں کوعوام النّاس میں نے کر بلیجنا کیا مناسب ہے۔ خوا جہ صاحب خاموش

سودا کی شوی

خواج میر درد کے ہاں ایک صحبت خاص ہوتی تھی اس میں خواج میر درد کے ہاں ایک صحبت خاص ہوتی تھی اس میں خواج صاحب کی تصنیفات اور اپنے کلام کی گی بیان کرتے تھے۔ ایک دن مرزا رفیع سے مرراہ ملاقات ہوئی ۔ خواج صاحب نے تشریف لانے کے لئے فرمائش کی ۔ مرزا نے کہا۔ صاحب مجھے یہ نہیں مجاتا ۔ کرسوکو سے کائیں کائیں صاحب مجھے یہ نہیں مجاتا ۔ کرسوکو سے کائیں کائیں کریں۔ اور بیج میں ایک پیدا بیٹھ کر چواں جواں کرے۔ اس زمانہ کے برزرگ ایسے صاحب کمالوں کی بات کا

محمل اور برداشت کرنا لازمدّ زندگی سمجھتے تھے ۔ آپ مُسکل کر پُچیکے ہورہے ،

خواجه مبر در د سود المي عفيدت سود اللي عفيدت

ایک شخص کھنٹو سے وتی چلے۔ مرزا کہ فیج کے

ہاس گئے اور کہا کہ وتی جاتا ہوں۔کسی بار آشنا کو

کچر کہنا ہو تو کہہ دیجئے۔ مرزا بولے کہ بھائی میرا وتی

میں کون ہے۔ ہاں خواج میر ورد کی طرف جا نکلو تو

سلام کہہ دنیا۔ ذرا خیال کرکے دیکھو مرزا رفیج جیسے

شخص کو وتی بھر میں ( اور دتی بھی اُس زمانہ کی دتی) کوئی

آدمی معلوم نہ ہوا۔ اِلّا وہ ۔کیا کیا جو اہر سے ۔ اور
کیا کیا جو ہری ہ

سور کے گلص برلطبقہ سور کے گلص برلطبقہ

مَیرِ تخلُص کیا کرتے تھے۔ م میرکے تخلُّص سے عالمگیر موٹے نے ۔ تو اُنہوں نے سوز ارکبا۔ کسی شخص نے سوز سے آکر کہا کہ صنت! ایک شخص آپ کے تخلُّص پر آج سِنسنے تھے ا در کینے تھے کہ سوز گوز کیا تخلُّص رکھا ہے۔ ہیں لیپند نہیں۔ اُنہوں نے کہنے والے کا نام پو چھا۔اس نے بعد بہت سے انکار اور اصراد کے بنایا۔ معلوم ہوا کہ شخص موصوف مھی مشاعرہ میں ہمیشہ آتے ہیں۔ میر مُوزَ مرحوم نے کہا خِرکھے مضا لُقہ بہیں -اب کے صحبتِ شاعرہ میں تم مُجُرُ سے بر سرِ حبسہ رہی سوال کرنا۔ چنانجیم أنهوں نے البیاٰ ہی کیا اور با واز ملند بو حیا حضرت آب نختم کیا ہے ، اُنہوں نے فرمایا کہ صاحب نبلہ فقر للَّص تو سَير كما نفاء مكروه مير لقي صاحب نے پیند فرمایا۔ فقیرنے خیال کیا کہ ان کے کمال کے سامنے میرا نام فرروش ہو سکے گا۔ نا جار سوز شخگف کیا۔

(شخف مذکور کی طرف اشارہ کرکے کہا) سُنتا بہوں
یہ صاحب گوز کرنے ہیں۔ مُشاعرہ میں عجیب فہقہ اُڑا۔ لکھنٹو میں ہزاروں آدمی مشاعرہ میں جمع بہوتے شعے۔ سب کے کان تک آواز نہ گئی تھی۔ کئی کئی دفعہ کہواکر سُنا۔ اوھر شخص موصوف اُوھر میر تھی صاحب دو ذی بیپ بیٹھے شنا کئے ہ

# سوز کی نتیعرخوانی کا انداز

سوزنے علاوہ شاعری کے شعر خوانی کا الساطرافیہ ایجاد کیا تھا۔ کہ حس سے کلام کا لطف دو چید ہو جاتا کھا۔ شعر کو اس طرح اداکرتے تھے۔ کہ خود مضمون کی صورت بن جاتے تھے۔ اور لوگ بھی نقل آتارتے تھے کہ وہ بات کہاں! آواز در دناک متی مشعر نہایت نری اور سوز دگاز سے بڑھنے تھے۔ اور اس میں

اعضاء سے بھی مدد لیتے تھے۔ مثلاً شمع کامضمون بالسفنے تھے۔ تو پڑھتے وقت ایک ہاتھ سے شمع اور دوسرے کی اول سے وہیں فانوس تیارکرکے بتا ہے۔ بے دماعیٰ یا فاراضی کامضمون ہوتا توخود بھی تیوری چڑھاکر دہیں بگرط جاتے اور تم بھی خیال کرکے دبکھ لو ان کے اشعار ابیٹ براعضے کے لئے صرور حرکات و انداز کے طالب ہیں۔ چنانچ پر تھا تھا۔ اور عجیب انداز یہ طاحہ بھی ایک خاص مو نع بر بھوا تھا۔ اور عجیب انداز سے راح ما گیا ہے

گئے گھرسے جو ہم ابنے سویرے سوام اللہ خاں صاحب کے ڈیرے والی دیکھے کئی طفن لی پریر و - ارب رہے ارب رہے ارب رہے ارب رہے ارب رہے ارب رہے ا

چونفا مصرع بڑھتے بڑھتے و ہیں زمیں برگر برطے۔ گویا بربزادوں کو دیکھتے ہی دل بے نابو ہوگیا۔اور ایسے کھال ہوئے کہ ارب ارب ارب کہتے کہتے غش کھا کر بے ہوش ہوگئے۔ایک غزل میں قطعہ اس اندازسے منایا نقا۔ کہ سارے مشاعرہ کے لوگ گھیا کرا تھ کھڑے ہوئے

غے ۔

او مارسیاه زلف سیج کهه بنلاف ول جهاں جیشب ہو کنڈلی تلے دیکھ تو نہ ہووے کاٹا نہ ہفی ج نرا بڑا ہو

پہلے مصرع پر ڈرتے ڈرتے - بجبر مجکے - گوبا کنڈلی تنے وکھنے کو جھکے ہیں - اور حس و نت کہا - کالما نہ ہفی - بس دفعتہ ان تا کہ حسوس کر ایسے بے اختبار لوٹ کئے کہ لوگ گھبرا کر سنبھا لنے کو کھڑے ہوگئے - (صبح افعی ہے محاورہ میں ہفی کہتے ہیں)

مِیرَفی لکھنوجاتے ہیں

دِلَ مِیں شاہ عالم کا در بار اور امرار و سُرفا کی محفاوں میں ادب ہرونت میر کے لئے جگہ خالی کرنا تھا۔اور اُن کے جو ہر کمال اور نیکی اطوار واعمال کے سبب سے سب عظمت کرنے نصے۔ مگرخالی آدابوں سے خانداں تو نہیں بل سکتے۔ اور وہاں تو خود خزائہ سلطنت خالی بڑا تھا۔ اس سے سنوالہ بیں وی جبوڑنی بڑی ۔

کے مسلکھ بیں دِی جھوڈ ٹی پری۔
حب کھنڈو چلے نوسادی گاڑی کا کرایہ بھی پاس نہ تفا
ناچار ایک شخص کے ساتھ سٹریک ہوگئے اور دِلّی کوخُدا
حافظ کہا۔ تفوڈی دور آگے جل کراس شخص نے کھر بات
کی میر صاحب چین بجبیں ہوکہ بدلے کہ صاحب قبلہ
آپ نے کرایہ دیا ہے۔ بیشک گاڈی میں بیٹھنے۔ گر بانوں
سے کیا تغلق ہ اس نے کہا۔ حضرت کیا مضائقہ ہے۔ راہ
کا شغل ہے۔ بانوں میں ذرا جی بہنا ہے۔ میر ما حب
کو شغل ہے۔ بانوں میں ذرا جی بہنا ہے۔ میر ما حب
گر کر بولے کہ خیر آپ کا شغل ہے۔ میری زبان خراب
ہوتی ہے ج

ہے۔ رہ یہ سکے۔ اسی و نت غزل کھی اور مشاعرہ پیں حاکر شامل ہوئے۔ان کی وضع قدیمانہ - کھٹکی دار پکٹمی بیجاس گڑ کے کھیر کا حامہ - ایک بورا نفان بیتولئے کا کمر سے بندھا۔ایک رومال پیڑی دار تہ کیا ہوا۔ انٹسس میں آوبزال - مشروع کا باجامہ - جس کے عرض کے بانجامے ناگ بھپنی کی انی دار جو تی ۔ حس کی ڈیٹرھ کالشت اُ دیخی نوک ، کر میں ایک طرف سیف لینی سیار علی تلوار دوسری طرف کٹار۔ ہانھ میں جریب ۔ غرض حبب داخل محفل ہوئے تو وه شهر لکھنئو نئے انداز۔ نئی تراشیں۔ بانکے شمرھے جوان مجع - انہیں دیکھ کر سب مننے لگے -میر صاحب بیجارے غریب الوطن زمانہ کے ہانھ سے بیلے ہی دل شکستہ تھے۔ اور بھی ول ننگ ہوئئے ۔ اور ایک طرن بلیھ گئے۔شمع ان کے سامنے آئی تو پیرسب کی نظر سٹیی - اور لعض اشخاص نے یو میں کہ وطن کہاں ہے ؟ میرصاحب نے يه نطعه في البديميه كهه كرغزل طرحي ميں واخل كيا ہے کیا برد و باش ایر مجیو مو بورب کے ساکنو ہم کو غریب مبان کے ہنس ہنس ٹیکار کے

دی جو ایک منہر تھا عالم میں اِنتخاب
دہت نصے منتخب ہی جہاں دوزگارکے
اس کو فلک نے لوٹ کے دیران کردیا
ہم رہنے والے ہیں اُسی احجرے دیار کے
سب کوحال معلوم ہوا۔ بہت معذرت کی۔ اور میر
صاحب سے عفو تقصیر جا ہی ۔ کمال کے طالب نصے۔
صنح ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا۔ کہ میر صاحب
تشریف لائے۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ مرحوم
نے شنا اور دو سورو پیر مہینہ کردیا ہ

افواب اصف الدوله في فيوايش مي فيوايش

ایک دن نواب اصف الدوله مرحوم نے غزل کی فرمائش کی ۔ دوسرے تیسرے دن جو پھرگئے۔ تو پُوچھا کہ میر صاحب ا ہماری غزل لائے ، میرصاحب

نے تیوری بدل کرکہا۔ جناب عالی اِ مصنموُن غلام کی جیب بیں تو بھرسے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرایش کی ای غزل ماصر کر دے۔ اُس فرشنہ خصال نے کہا۔ خیر میر صاحب جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجئے گا۔

مِيرَصِا . کي نادِک مِزاجي

ایک دن نواب آصف الدولہ نے مبلا بھیجا۔ جب
پہنچے تو دیکھا کہ نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں۔ ہاتھ
میں چھڑی ہے۔ بانی ہیں لال سبر کھیلیاں بترتی پھرتی ہیں
اپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت
خوش ہونے اور کہا کہ میر صاحب کھی فرما ہے۔ میرضاحب
نے غزل سنانی سٹروع کی۔ نواب صاحب سنتے جائے
سنتے ۔اور چھڑی کے ساتھ کھیلیوں سے بھی کھیلتے جائے
سنتے ۔اور چھڑی کے ساتھ کھیلیوں سے بھی کھیلتے جائے
سنتے ۔میر صاحب چین بجین ہونے اور ہر شعر بر تھیر

آخر جار شعر برُح کرمیرَ صاحب تھیرگئے ۔ اور بولے کہ برهوں کیا۔آب تو مجلبوں سے کھیلتے ہیں۔متوج ہوں تو بڑھوں۔ نواآب نے کہا جوشعر ہوگا۔ آپ متوجہ کر لیکا میرَ صاحب کو به بات زیاده نر ناگوار گذُری غزل جیب میں ڈال کر گھر کو جیلے آئے۔اور پھر جانا جیموڑ دیا۔چند روز کے بعد ایک دن بازار میں جلے جاتے تھے۔ نواب کی سواری سامنے سے آگئی۔ دیکھتے ہی نہایت محبت سے بولے کہ میرصاحب آب نے بالک ہمیں جھوڑ دما کھی نشریف می نہیں لاتے۔میرصاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آواب مشرفا نہیں۔یہ کیا گفتگو کا موقع ہے ، غرض بدستوراینے گھرمیں بلیٹے رہے اور فقرو فاقه میں گزارنے رہے بر

سعاد بارخان کی شاکوی

سعادت بارخال رنگيس- نواب مهماسب بيك خال

قلعدارشاہی کے بیلے تھے - ۱۹ - ۱۵ - برس کی عمقی بڑی شان و شوکت سے گئے - اور غزل اصلاح کے لئے میتر کی خدمت بیں پیش کی - سن کر کہا کہ صاحبزادے! آب خود امیر ہیں اور امیر زادے ہیں - نیزہ بازی - تیر اندازی کی کثرت کی کئے - شہسواری کی مشق فرا ہئے - شاعری دِلخراشی و حکرسوزی کا کام ہے - آپ اس کے در پے دہوں جب اُنہوں نے بہت اصرار کیا تو فرما یا کہ آپ کی طبیعت ہس فن کے مناسب نہیں - یہ آپ کو نہیں آنے کا خواہ مخواہ میری اور ابنی اوتات ضایع کرنی کیا ضرور ہے بہی معاملہ میری اور ابنی اوتات ضایع کرنی کیا ضرور ہے بہی معاملہ میری اور ابنی اوتات ضایع کرنی کیا ضرور ہے بہی معاملہ میری عمیری حکم ساتھ گؤرا ج



میر سے مکھنو میں کسی نے پو چھا۔ کیوں حضرت آجل شاع کون کون ہے ؟ کہا ایک تو سودا۔ دوسرا خاکسار ہے اور کھ تا کل کرکے کہا آدھے خواجہ میر ذرک - کوئی فتض بولا کہ حضرت! اور میر سوز صاحب ؟ چین مجبیں ہو کر کہا کہ میر سوز صاحب بھی شاعر ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ آخر اُستاد نواب آصف الدولہ کے بیں ۔ کہا کہ خرر یہ ہو تو بونے بین سہی ۔ گرسٹرفا بیں ایسے تخلص ہم نے کھی نہیں سننے ۔ میر صاحب کے سامنے مہال کس کی تھی جرکے کہ ۔ ان بچارے نے تیر مخلص کیا تھا۔ وہ آپ نے چھین لیا۔ ناچار اب اُنہوں نے ایسا تخلص انمتیار کیا کہ نہ آپ کے ایسا تخلص انمتیار کیا کہ نہ آپ ایسے چھین یہ بہ کے بیند آئے نہ آپ ایسے چھینیں بہ

# مِيرَصاحب كي نارك مِزاجي

لکھنٹوکے چندعائد واراکین جمع ہوکر ایک دن آئے کہ میر صاحب سے ملاقات کریں اور اشعار سنیں - دروازہ پر اگر آواز دی ۔ لونڈی یا ما ما جملی - حال بو چھر کر اندر گئی۔ ایک بوریا لاکر ڈیورھی میں بھیایا ۔ اُنہیں بھایا ۔ اور ایک برانا سائحقہ تازہ کرکے سامنے رکھ گئی ۔ میر صاحب اندر پرانا سائحقہ تازہ کرکے سامنے رکھ گئی ۔ میر صاحب اندر

سے تشریف لائے - مزاج رُسی وغیرہ کے بعد اُنہوں نے فرمائش اشعار کی میرتماحب نے اول کی مالا - بھرصات جراب دیا که صاحب تبله-میرے اشعار آب کی سمورس نہیں آنے کے ۔ اگر جیہ ناگوار مہوًا - مگر منظر آداب و ا خلاق اُنہوں نے ابنی نارسانی طبع کا افرار کیا۔ اور بھیر درخوا سٹ کی۔ اُنہوں نے پیر انکار کیا۔ آخران لوگوںنے گراں خاطر ہوکہ کہا کہ حضرت الورتى و عاتناني لا كلام سمجته بير-آب كاإرث و کبوں رسمجھیں گے ۔میرَصاحب 'نے کہا کہ یہ وُرست ہے ۔ مگر ان کی منترمیں مصطلحات ا در فرمنگیں موجود ہیں۔ اور میرے کلام کے لئے نقط محا درہ اہل اُر دوہے یا جامع مسجد کی سیٹر صیاں اور اس سے آپ محرد م ہیں ۔ بیر کہ کر ایک

عشق بڑے ہی خیال پڑا ہے چیبی گیا آرام گیا دل کا مانا ٹھیر گیا ہے صئیج گیا یا ث م گیا اور کہا آپ بموجب اپنی کتابون کے کہینگے کرخیال کی تی کو ظاہر کر و بھر کہینگے کہتی تقطیع میں گرتی ہے ۔ مگریہاں اسکے سواجراب نہیں کہ محاورہ یہی ہے ﴿

## شابانه نوارثني

جب نواب آص<sup>ت</sup> الدوله مرگئے -سعا**دت علی خا**ں **کا** د ور مبرُوا۔ تو مبیر وربار عبا نا چھوٹر چکے تھے۔ ویاں کسی نے طلب یه کیا - ایک ون نواپ کی سواری جاتی نقی - بیمسجد بر سرراہ بیٹے رہے۔سیدانشاءخواصی میں نھے۔نواب ہے بوکیا کہ انشآ یہ کون شخص ہے ، حس کی مکنت نے اُسے اُکھنے ہی نہ دیا۔عرض کی حِناب عالی یہ وہی گدائے متنکت<u>ر ہے ج</u>ب کا ذکر حضور میں اکثر آیا ہے۔گزارے کا وہ حال اور مزاج کا یہ عالم آج بھی فافذ ہی سے ہوگا - سعادت علیخال نے آگرخلعت بحالی ا در ایک مهزار ر و بهیر دعون کا همجوایا جب جوبدار لے کر گیا۔ میر صاحب نے وابیس کر دیا اور کہا مسجد میں بھجوائے۔ یہ گنہ گار آنا مخاج نہیں۔ سعادت علی فاں جواب سُن کرمنتعجب ہوئئے ۔مصاحبوں نے بیرسمھایا۔عزف نواب کے حکم سے سبد آنشاء خلعت لیکرگئے اور اپنی طرز پرسمجاباکه نرابین حال بر! بلکه عیال پر رهم کیجئے - اور

بادشاہ وقت کا رہ ہر ہے۔اسے قبول فرملیئے۔میر صاحب نے کہا کہ صاحب! وہ اپنے ملک کے باوشاہ ہیں ۔میں اینے ملک کا باوشاہ ہوں کوئی نا دافف اِس طرح پیش آیاً تو مجے شکایت نہ تھی۔ وہ مجد سے واقف میرے حال سے واقف واس پر اتنے ونوں کے بعد- ابک دس روبہ کے مدمتگار کے ہاتھ خلعت بھیجا۔ کھے ابنا نقرو فاند تبول ہے۔ مگہ یہ ذلت نہیں اعضائی مباتی۔ سید آنشام کی سانی اور لقّائلی کے سامنے کس بات کی پیش ماسکتی ۔ میرَ معاحب نے تبول فرمایا ۔ اور در بار مس بھی کمبھی جانے لگے ۔ نواب سعادت علی خاں مرحُوم اُن کی الیسی خاطر کرتے تھے کہ اپنے سامنے بیطینے کی اجازت ویتے تھے اور ابنا بیجوال بینے کو عنایت کرتے تھے ﴿



کے باس ایک معقول مکان رہنے کو دیا کونشِست کے مکان میں کھڑکیاں ہاغ کی طرف تقیب مطلب اس سے یبی تھا کہ ہر طرح اُن کی طبیعت خوش اور شکفتہ رہے۔ بیہ حس دن وہاں اگر رہے کھڑکیاں بندیڑی تھیں۔کئی برس گزرگئے ۔اسی طرح بند بڑی رہیں ۔ کمبی کھول کر ماغ کی طرف نہ دیکھا۔ ایک دن کوئی دوست آئے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر باغ ہے آپ کھڑکیاں کھول کر کیوں نہیں بیٹھتے۔ میر مساحب بولے کیا ادھر باغ بھی ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ اسی سٹے نواب آپ کو بہاں لائے ہیں۔ کہ جی بہلتا رہے اور دل شکفتہ ہو۔میر صاحب کے بھٹے بُرانے مسودے غ و لوں کے برلیے تھے -اُن کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ میں تو اس باغ کی نکر میں ابسا لگا ہؤں کہ اٹس باغ کی خبر بھی نهيں - يه كه كرچكي بهو رہے -

کیا محریت ہے! کئی برس گزُرجائیں۔ بہلویں باغ ہو اور کھڑکی تک نہ کھولیں۔ خِر۔ ثمرہ اِس کا یہ بُوا کہ اُنہوں نے دُنیا کے باغ کی طرف نہ و مکھا۔ خُدانے اُن کے کلام کو وہ بہار دی کہ سالہا سال گزُر کئے۔آج تک لوگ ورتے أُلطَّة بين-اور كلزارس زياده خوش سوت بين «

مبرضاحب كي فناعت

گرز جزل اور اکثر صاحباں عالیشاں جب لکھنڈی بیں مباتے تو ابنی قدر دانی سے باس سبب سے کہ انکے میرشی ایک صاحب کمال کی لقریب واجب سیمنے تھے۔ میر صاحب کو ملا قات کے لئے مبلاتے ۔ مگر یہ بہبوتہی کرتے ۔ اور کہتے کہ نجھ سے جو کوئی مبتا ہے با تو نجھ فینر کے خاندان کے خیال سے با میرے کلام کے سبب سے مقبر کے خاندان کے خیال سے با میرے کلام کے سبب سے متا ہے۔ صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔ میرا کلام سیمنے متا ہے۔ صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔ میرا کلام سیمنے متا ہے۔ صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔ میرا کلام سیمنے میں البتہ کچھ انعام و بیگے ۔ ایسی مُلا قات سے ذِلت کے سوا کیا حاصل بہ

\*\*\*

جُرائت کی انگھیں

بزرگوں کا تول ہے کہ شرانت و نجابت غریبی برعاشق ہے۔ دولت اور نجابت آمیں ہیں سوکن ہے۔ بیرحق ہےاور سبب اس کا پر ہے کہ شرافت کے اصول وآ بین غریبوں ہی سے خوب نبصتے ہیں۔ امارت آئی قیامت آئی۔ دولت آئی شامت آئی۔ میاں جُراث کی خوش مزاجی لطیفہ گوئی سخراین کی مدسے گزری ہوئی تھی۔ اور مبندوستان سے امبرول کونہ اس سے ضروری کام-نه اس سے دباوہ کوئی نعمت ہے۔ کہتے ہیں مرزا تنبیل۔ سیدانش ءادران کا یہ مال تفا۔ کہ گھر ہیں رہنے مذیاتے تھے۔ آج ایک امیر کے لان- دورس ون دوسرب اميرآت سواركيا ادرساتھ لے کئے۔ ہم ۔ ۵ ون وہاں رہے کوئی نواب اور آئے -وہاں سے وہ لے گئے۔جہاں ما بین ۔ارام واسائین سے زبادہ عيش كا سامان موجود-رات دن قبيقهے اور جیجیے۔ ایک مبلیم صاحب نے ان کے جِٹُنگلے اور لقلیس مُسنیں - بہرت خوش ہُومیُل

ا در نواب صاحب سے کہا کہ ہم تھی باتیں سنینگے۔ گھر ہیں لاکر کھانا کھلاؤ۔ پر دے یا جلمنیں جیٹ گئیں ۔ اندر و ہیکھیں ہا ہریہ بیٹیے ۔ جند روز کے بعد خاص خاص ببیبوں کا برائے نام بردہ رہا۔ بانی گھروالے سامنے پیرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یگانگی کی یہ نوبت ہو ٹی کہ آپ بھی یا تیں کہنے لگیں گھر میں کوئی دا دا۔ نانا کوئی ماموں جمیا کہتاہے۔ شنیج صاحب کی آ جمعیں وُ کھنے آ بئیں۔ جند ر وز ضعف بصر کا بہانہ کر کے · فا ہر کیا ۔ کہ آنکھیں معذور میو گئیں ۔مطلب پر بھٹا ۔ کہ الرحسُن کے دیدارسے آنکھیں سکھ یابٹیں۔چنانچہ ہے تکلف گھروں میں حانے لگے ۔ اب بردہ کی ضرورت کیا ۔ بہ مجمی قاعدہ ہے کہ میاں بیری جس بہمان کی بہن خاطر کرتے ہیں نوکراسسے جلنے لگتے ہیں-ایک دن دوبہرکو سو کر اُ مے۔ نشیخ صاحب نے ونڈی سے کہاکہ بڑے آفتاہے میں بانی بھرلا۔ لونڈی نہ بولی۔ اُنہوں نے بھر میکارا۔ اُس نے کہا کہ بیوی حائے ضرور میں لے گئی ہیں۔ اُن کے ممنہ سے زکل گیا۔ کہ غیبانی دوانی ہوئی سے۔سامنے نزر کھا ہے دیتی کیوں نہیں ہے ہوی دوسرکے دالان میں تھیں۔لونڈی

گئی اور کہا کہ دونی بیوی یہ مُوا کہناہے کہ وہ بندا اندھا ہے۔ یہ تو الہناہے کہ وہ بندا اندھا ہے۔ یہ تو الہناہے کہ وہ بندا اندھا ہے۔ یہ تو خاصہ سی تھیں ہے ہوگئی کہ گزری۔ اس وقت یہ راز کھلا۔ گراس میں شیر نہیں ۔ کہ آخر آنکھیں کھو بلٹھے سے آخر آنکھیں کھو بلٹھے سے مزن فال بد کا ور دحال بد میادا کسے کو زند فال بد

#### مبرصاحب اور جرأت

مرزا محمدٌ تقی آن ترتی کے مکان پر مشاعرہ ہوتا تھا۔
ادر تمام امرائے تامی وشعرائے گرامی جمع جو تے تھے۔ بیر
تقی مرحوم بھی اتنے تھے۔ ایک دفعہ حجرائی نے غزل
پڑھی۔اورغزل بھی وہ ہوگئ کہ تعریفیوں کے عُل سے ننعر
تک شنائی نہ دیئے۔میاں جُراثت یا توجوش سرور ہیں جو
کہ اس حالت میں انسان کو سرشار کردنیا ہے۔ یا شوخی
مزاج سے میر صاحب کے چھیڑنے کے اِلا دہ سے ایک

ن اگرد کا ہا تھ بکڑکے ان کے پاس آگر بیٹھے اور کہا کہ حفرت!
اگرچہ آپ کے سا شنے غزل پڑھنی ہے ا دبی اور لیے حیائی ہے
کھر خبراس بیہودہ گونے جو باوہ گوئی کی آپ نے ساعت
فرمائی: میرصا حب نیوری چراہ اگرچکے ہورہ ہے ۔ بجرات
نے بچر کہا۔ میرصا حب کچر ہوں ہاں کرکے بچرطال سکئے۔
جب آ نہوں نے بہ تکرار کہا تو میرصا حب نے جو الفاظ
خرمائے۔ وہ یہ ہیں جکسیت اس کی یہ ہے ۔ کہ تم شعر تو
کہ نہیں جانتے ہو اپنی چوما جائی کہہ لیا کرو"

كريلا بمائد

کر با ایک پراتم مجانڈ دلی کا رہنے والا نواب الم اللہ اللہ کے ساتھ گیا تھا۔ اور اپنے فن میں صاحب کمال معنا۔
ایک دن کسی محفل میں اس کا طالفہ ما ضرتھا۔ شیخ جُرات بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے نقل کی۔ ایک ہاتھ میں کھڑی ہے کہ دوسرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھا یا میٹول کھڑی کے کہ دوسرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھا یا میٹول کنٹول کر بھرنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ حضور شاعر بھی اندھا

شعریمی اندُهامِضمون همی اندُها پ صنم شنتے ہیں تیرے بھی کرت کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھرہے شیغ صاحب بہت خفا ہوئئے۔ گھرآ کر اُنہوں نے بھی اس کی ہمجو کہر وی۔ اور خاک خوب اُڑا ٹی اُسے شن کر کر ملا بہت کٹ وایا۔ جنانجہ دوسے مبسین پیراندھے کی فل کی اسی طرح لاٹھی لیکر پھرنے لگا۔ان کی ایک غزل ہے ۔ امشب نیری زُلفوں کی حکایات ہے واللہ کیارات ہے کیارات ہے کیا رات سے واللہ ہررات کے تفظ پر لکڑی کا سہارا بدلنا نفا-کیا را<u>ت</u> له عهد خود شاہی اوراس سے بیرقر پیش **کا** زمانہ خوشحالی کے لجاظ سے ہیشتی زمانہ تھا۔ دربار جوابيكسي هرف جاماتها وه ضودي چيزم وركاروباركي آدمي تي سي ليني ساته ليما النفار تاكد بركام بررسم بربات وركارهان كالمحادو وبى بروج دارالخذا كاسة نواب راج الدول مرشد آباد کے صوبر دار ہوکرگئے تو علاوہ منصداروں ادر ملازموں کے کئی بھانڈ۔ دونين كويتي مدونين رنديال ايك دوتفكتني مدونين نا نبائي مايك دوكنيطس ادر بھر بھونچے یک بھی سانعہ ہے گئے ۔اور وہ ایسا دقت نضا۔ کہ دتی کا بھڑ بھونچا بھی دس بارہ روپیر بینے بغرو تی سے نہ تکلتا مفا ہ

مے کیارات ہے کیارات ہے واللہ اس عن ل کے ہرشعر کا دوسرا مصرع ایک ہی ڈھنگ پر ہے۔ جینا بخیہ ساری غزل کو اسی طرح کحفل میں بڑھتا بھیرا۔شیخ تصاحب اور بھی عقتہ ہوئے اور پیرا کر ایک ، بجو کهی - ترجیع بند تفاسه ا گلا محبو کے لیگلا محبو کے ساون ماس کر ملا معبو کے اس كو خبر بركوني -بهيت مُصنا- بيركسي فحفل بين ايك نتجه كا سوانگ مھرا اور ظاہر کیا کہ اس سے پیٹ میں مُعِمّنا کھُس گیا ہے۔خود ملّا بن کر مبٹیھا اورجس طرح جتّان اورسبیانوں میں لطائی موتی ہے۔ اسی طرح محکوتے جبگرتے بولا کہ ارے نا مراد کیوں غریب ماں کی جان کا لاگو بہوا ہے ۔حُرانت ہے تو ہا ہر نکل آ کہ انہی جلا کرخاک محروں ۔ آخراب کی وفعب اُنہوں نے ایسی خبرلی کہ کر ملا خدمت میں ماضر ہو اخطامغا کروائی اورکہا کہ میں اگر آسمان کے نارے نوٹر لاؤنگا نومجی اس کا چرمیا و ہیں تک رہیگا۔جہاں تک وائرہ محفل ہے۔ آپ کا کلام مُنه سے شکلتے ہی عالم بیں منہور ہوجائے گا-اور ستیرکی لکیر ہو گا۔ کہ تیا مت تک مرصلے گا۔ بس اب مبری خطا معان فرمایئے د

#### اندھے کو اندھیرے ہیں بہن دور کی سوھی

ایکِ دن میرانشاءالندخان۔عُراَت کی ملاقات کو آئے۔ دیکھا تو سرٹھ کائے بیٹے کھ سوچ رہے ہیں۔ اُنہوں نے بوکیھا کہ کس فکر میں بیٹے ہو۔ جُرانت نے کہا کہ ایک مجرع خیال میں آیاہے۔ جا ہتا ہوں کرمطلع میو جائے۔اُنہوں نے پوچھاکہ کیا ہے ؟ مُراث نے کہا کہ خوب مصرع ہے۔ گرجب تک د وسرا مصرع نبوگا-نب تک پدشناؤں گانہیں تونم مصرع لگاکراسے میں چھیں لوگے۔سیدانشاءنے بہت اصراد کیا۔ آخر جُراُت نے برامھ دیا ہے۔ أس زلف بربيبتى شب ريجور كى سومجى سید انشآءنے فرا کہا کہ ظ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوھی حُرِاثَتَ بنس بیسے اور اپنی لکٹری ایشا کر ارنے کودولیے

دیر مک ستبدانشا اگے آگے بھاگئے بھرے اور بیر بھیے بیکھیے شولتے بھرے - اللداکر! کیا شکفند مزاج لوگ تھے ۔ کیا خوش دلی اور فارغ البالی کے زمانے تھے ۔

ی می استید آنشاء نے ان کے نام کا معمد کہا تھا۔ سرمنطری مکور می استید آنشاء نے ان کے نام کا معمد کہا تھا۔ کراتن اِن کی ماں کا نام تھا۔

# شاه علم اورستبدانشأ كے ناز

دتی میں اگر جہ بادشاہ اسوقت فقط بادشاہ شطرنج تھا

یہاں تک کہ مال و دولت کے ساتھ غلام قا در نقد لبصار

تک بھی ہے گیا تھا۔ مگریہ اپنامطلب مزار طرح سے نکال

یفتے تھے۔ مثلاً جمعرات کا دن موتا۔ تو با تیں کرتے کرتے

دفعتہ خاموش بوتے اور کہتے کہ پیر و مرشد غلام کو اجازت

ہے ؟ بادشاہ کہتے خربا ضد۔ کہاں ؟ کہاں ؟ یہ کہتے حضور
آج جمعرات ہے۔ غلام بنی کریم جائے۔ شاہ دین و وہنیا کا

دربارہے کہو عوض کرے شاہ عالم برادب کہتے کہ ہاں جبی

عنرور جایتیئے - ستیدانث ًا لٹندخاں ہمارے لیئے بھی مجھیم عرض کرنا۔ یہ عرض کرتنے کر حضور! یفلام کی اور آرزو كون سى بنے - يوكبه كر پير خاموش موتے - با دشاہ بجھ اور بات کرنے لگتے۔ ایک لمحہ کے بعد پھریہ کہتے کہ ہرو مرشد! بھر غلام کو ا حازت ہو۔ بادشاہ کہتے کہ بیں اے معبی میر انشاء الله خال ابھی تم گئے نہیں ؟ یہ کہتے حضور بادشاہ عالیجا ہ کے دربار میں غدام خالی ہاتھ کیو نکر حائے کچھے نذرونیا كُرُ جِراعَي كو تو مرحمت موا بادشاه كبنت بإن تعبني دربت درست! مجمح تو خيال بي نهيس ريا جيب ميس باغفر ألت ادر کچهر روبیے نکال کر دیتے۔میرانشاء اللہ خاں بیتے ا**رر** ایک دو فقره د عائیه که کر پیمرکتے که حضور دوسری جبیب میں دست مبارک جائے تو فدوی کا کام چلے ۔ کبونکہ وہاں سے بیمر کر بھی تو آنا ہے۔ بادشاہ کینے کہ ہیں! مال بھبی سے ہے۔ سے سے بہلا دہاں سے دو دو کھوری نوکسی کو لاكر دو - بال نيچ كيا جانيس كي - كه تم آج كهاں كيّے نفے-اگر جبر إن فِقروں سے به کام نکال لیٹے تھے۔لیکین پھر کب تک ؟ آخر دِ تَی سے دِل اُجات ہُوا۔ ادر لکھنڈ کا منے کیآ

# انوكفي فرانشي

سعادت على خار نوارك بين بيٹے بوئے ميرانشا الله خاں کی گوو میں سروھرا ہوا سرور کے عالم میں دریا کی سیرکرتے جلے مانے تھے ۔ اب دریا ایک حولیی برنکھا دیکھا حیلی علی نفتی بہا در کی۔ کہا کہ انشاء دیکھید کہی نے "ما دیج کہی ۔ مگر نظم نہ کر سکا۔ بھبئی تم نے و بکھا بہت خوب مادہ ہے اسے رہاعی کمجہ د و ۔اُسی وقت عرض کی — نه عربی مه فارسی منه تُرکی! مستم کی مه تال کی مد مشرکی یہ ناریخ بکی ہے کسی لُرکی مستحربلی علی نقی خاں بہاور کی میاں بنیتاب کا تول لکھ رکھنے کے قابل سے کرسید انشاء کے نفیل وکمال کو شاعری نے کھویا اور شاعری کوسعا دن علی خاں کی مصاحبت نے ڈوبویا نہ

انشاء ایک دن نواب صاحب بیسا تھ بیٹے کھانا کھا

رہے تھے۔ اور گرمی سے گھبرا کر دستار سرسے رکھ دی تھی۔ مُنڈا ہوا سر دبکھ کر نواب کی طبیعت میں جبل آئی۔ ہاتھ بڑھا کر بیجھے سے ایک دھول ماری۔ آپ نے مبلدی سے نڈپی سر رپر رکھ کی اور کہا۔ سُبھان اللّہ بچین میں بن رگ سمجھا یا کرنے تھے۔ وہ بات سچ ہے کہ ننگے سرکھانا کھاتے ہیں تو شبیطان دھولیں مارا کرتا ہے۔

ابک ہا ہرے کے حراف

رات بہت گئ تھی اور انٹ دکے مطابعت ظرائف کی آتشادی چیٹ رہی تھی۔ یہ رخصت چاہتے تھے۔ اور موقع نہ پاتے تھے۔ اور موقع نہ پاتے تھے۔ لواب کے ایک مصاحب با تہرے کے رہنے والے اکثر اہل شہر کی باتوں پرطعن کیا کرتے تھے۔ اور نواب صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ خواہ محفواہ سید آنشاء کے کمال کو برطاتے جراحاتے بین حفیقت

میں وہ اِنٹے نہیں۔اٹس و ننت اُنہوں نے بِقاً کا یہ مطلع نہایت تعربی کے ساتھ براھا ہ د کھھ آ مئینہ جو کہتا ہے کہ اللّٰد رہے ہیں اس کا میں د کھینے والا ہوں بقا واہ رہے سب نے تعربین کی ۔ نواب نے بھی بسند فرمایا ۔ اُنہوں نے کہا کہ حضور ستید آنشا مست اس مطلع کو کہوا بین نواب نے ان کی طرف د نکیھا۔مطلع حقیقت میں لاجواب تھتا۔ أنهول نے بھی ذہن لڑا یا۔ فکرنے کام مذکبا - أنهول نے پیر نقاضا کیا۔ سید آموصوف نے فوراً عراض کی کرجنابالی مطلع نونہیں ہو اگر شعرحسب حال ہوگیا ہے محکم ہو توعوض کروں سے ایک ملکی گھڑا دروازہ ببہ کہنا تھا رات آپ تو ہوئنبرے جا باڑہ رہنے با میرے میں ایک ون نواب نے روزہ رکھا اور حکم دیا کہ کوئی

تنے نہ بائے۔ سیدآنشاء کو ضروری کام تھا۔ یہ بینچے بہردار نے کہا کہ آج مکم بنیں۔آگے آپ مالک ہیں۔ یا وجود انتہائے مرحمت ملے یہ بھی مزاج ۔سے مہشیار رہتنے تھے۔ تقوری دیرتا تل کیا - آخر کمرکھول دستارسرسے بڑھا تبا اُ تار ڈالی۔ اور ڈو بیٹرعور توں کی طرح سے **اوڑھ کر**ای*ک* ناز و انداز کے ساتھ سامنے جا کھڑے ہوئتے ۔ چُوہنی اُسکی نظریرٹی۔ آب اُنگلی ناک بر دھرکر ہولے ہے میں ترے صدقہ نہ رکھ اے مری بیاری روزہ بندی رکھ لیگی ترے بدلے ہزادی روزہ۔ نواب بے اختیار مبنس پراے - جو کھے کہنا سننا تھا۔وہ كها اور بينت كمبيلته على آئے-

إنشائي ممددى

ان کے حالات سے یہ بھی معلوم مہو تاہے کہ اُنہو گئے عامہ خلایق خصوصاً اہل دیلی کی دفاقت اور رواج کا ر کا بیرا اُتھایا ہو اتھا۔ جنانچہ لکھنٹو میں میرغلی صاحب ایک مرشیہ خواں تھے کہ علم موسیقی بیں انہوں نے مکمار کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ مگرا پنے گھرہی بیں مجبس کرکے پڑھنے تھے۔ کہیں ماکر نریر ہے تھے۔

نواب نے ان کے شہرہ کمال سے مشتاق ہو کرطلب کیا ائہوں نے اِنکار کیا اور کئی ببغام سلام کے بعد بیمبی کہا کہ اگر وہ حاکم وفت ہیں تو میں تعبیٰ سیادٹ کے اعتبار سے شاہزادہ ہوں۔ اُنہیں میرے ہاں آنے سے عارکیا ہے ؟ نواب نے کہا کہ سید میرے ہاں ہراروں سے زباوہ ہیں میر صاحب نے اگر فخر پیدا کیا تو یہی کیا کہ ستید تھے اب و وم بھی ہوگئے ۔خیرانہیں اختیار پنے ۔ میر فکی صاحب نے پیر سُن کرخیالات چند در جندسے وزرا ٌ دکن کا ارا دہ کیسا. ستيد انشاء جوشام كو كفرآئ تو د مكيها كه كچھ سامان سفر ہو ر با ہے۔سبب بوجہا تو معلوم میداکد میرعلی صاحب محصلو سے جاتے ہیں۔ چو مکہ آپ کے بھٹنچے بھلنچے بھی اُن کے شاگر د ہیں۔ وہ بھی انستا د کی رفاقت کرتنے ہیں۔میر علی صاحب کے جانے کا سبب بوجھا تو بہ معاملہ معلوم بوا۔

اسی وقت کمر بانده کر بہنچے۔ سعادت علی خاں نے متجے موکر پوچاکہ خیر باشد! پھرکیوں آئے ؟ اُنہوں نے عزل ی<sup>ا ه</sup>ی یحیں کا شعر بیا ہے ہے دولت بنی ہے اور سعآدت علی بنا یارب بنا بنی میں ہمبیشہ بنی رہے پيمركې كرحضور! غلام جواس وتت رخصت مردكرحيلا تو ول نے کہا کہ اپنے دولھا کی وُلھن عردس سلطنت کو کو ذرا دیکیصوں! حضور! واقعی که باره انجرن سولهننگاً سے سبی تنی ۔ سر سیر حصور مر- وہ کون ؟ مولوی دلدآر علی صاحب کا نوں میں تھمکے ۔ وہ کون ؟ د دنوں صاحبزافٹے گلے میں نولکھا ہار۔ وہ کون ؟ خات علّامہ ۔غرض اسبط*ر*گ چند زیوروں کا نام سے کر کہا کہ حضور غور جو کرتا ہوں تو ناک میں نقم نہیں۔ ول و حک سے رہ گما کہ اللہ سہال کو تائم رکھے ۔ یہ کیا - نواب نے بوجھا کہ پھر وہ کون ؟ کہا حضور إينحقه ميرتملي صاحب -بعداس كے كيفيت مفصل بیان کی۔ نواب نے ہنس کر کہا کہ ان کی دور اندلیشیاں بيجا بين . مين ابيے صاحب كمال كو فخ لكھنۇسمھتا ہوك-

غرض اس شہرت ہے اصل کے لئے ترتی کا بروانہ اور ۵۰۰ روپید کا خلعت لے کہ و ہال سے بھرے ،

مِالَ بِلِي صاحِب كِي مُلاقا

حیان بیلی صاحب که انس عهید میں رزیڈینٹ اودھ تھے۔ اكرچ سيد آنشاء كا نام اور شهره عام سنتے تھے۔ مگر د مجھانہ تفا-جب سیدانشار نواب سعآدن علیٰ خاں کے باس ملازم ہوئے تو ایک ون صاحب کے آنے کی خبر ہوئی ۔نواتب نے کہا انشاء آج ہم تہیں بھی صاحب سے ملا میں کے ۔عرض کی کہ حضور کی ہر طرح برورش ہے۔ مگر فدوی کے باب میں کھھ تقریب ملافات کی صرورت نہیں۔غرض جس ونت صا محدوح آئے۔نواب اور وہ آننے سامنے کرئسپوں پر بیجھے سِّيد الشار نواب كے بينھيے كھڑے ہوكر رُومال ہلانے منھے-یا بنیں بانیں کرنے کرنے صاحب نے ان کی طرف د کھھا۔اُنہو نے ایک بہرہ کی لی-اُنہوں نے آنکھیں بنجی کہ لیں ۔ مگر

دل بیں جران ہوئے کہ اس آدمی کی صورت کیبی ہے ؟ یہ خیال کرتے ہی بھر نظر بڑی - اب کی دفعہ اُنہوں نے ایسا چہرہ بدلا کہ ائس سے بھی عجیب - وہ سٹرہا کر اور طرف دیکھنے گئے ۔ پیر حو و کیھا تو اُنہوں نے ایسا مُنہ بنایا کہ اُئس سے بھی الگ تقا۔ آخر نواب سے بو جھا کہ یہ مصاحب آپ کے پاس کب ملازمت بیں آئے ۔ بیس نے آج ہی انہیں دیکھا ہے۔ نواب فی کہ ایک ہیں ، بیس نے آج ہی انہیں دیکھا ہے۔ نواب فی کہ ایک ہیں ، بیت ہنیں و کیھا۔ ستید انشاد اللہ خال بیم بیس ہوات ہیں۔ ملاقات کی۔ بیس ہوات بیلی صاحب بہت ہنیں۔ دان سے ملاقات کی۔ بیس ہوات ہیں کے ایسا نسخیر کیا کہ جب آتے۔ بیس بہت ہیں کہ جب آتے۔ بیس بہت ہیں کہ جب آتے۔

## مبيرشى صاحب كالطيفه

جات بیلی صاحب کے ساتھ علی نفی خال مینش کر کینی بھی آیا کرتے تھے ۔ إن کی اُن کی عجب لُطف کی چو ٹیس ہوتی تھیس ۔ ایک دن اثنائے گفتگو ہیں کہی کی زبان سے نجلا۔

ظ شاید که بینگ خفت باشد-اُنہوں نے کہا کاکستاں کے ہر شعر میں مختف روأتیں ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ كوئى كيفيت سے خالى نہيں۔ چنا نچ بوسكتا ہے ع شا مرکہ بیننگ خفیہ ہاشد۔ سعادت علی خاں نے سید انت الكارك وكيما- انهول نے الته باته بانده كرعوض كىك حضور إ ميرمنشى صاحب بجا فراتے ہيں- غلام نے تھى ایک نسخه کلستان میں بیبی دیکھا نھا ہ تامرد سخن نگفیه باشد عبب و بنرش نهفیه باشد در مبینیه گما*ن مبر که خالیست شاید که* بب*نگ خفیه* باشد ملکه وه نسخه بهبن صبح ا ډرمخنی تھا۔اس میں گفیبر اور نہفیہ کے کھر معنے ہمی لکھے تھے۔ میرمنٹی صاحب! آب کو یا د بیں ۶ وہ نہایت منرمندہ ہوئئے۔حبب وہ مُخصت ہوتے ۔ توستید انشاء کہا کرنے ۔میر منشی صاحب کا اللہ بیلی ہ

### سیدانشائنے ببدت می کا روب دھارا

مرزا سلِّمالَ شكوه كما مكان لب دريا تھا معلوم ہوُا کر کل یہاں ایک اشنان کا میلہ ہے۔ سید آنشار نے کہ رنگٹ کے گورے ۔ بدن کے فربر۔صورت کے جامہ زیب تھے۔ بنڈتان کشمیر کا لباس درست کرکے سب سامان یومیا باف کا تیار کیا۔ صبح کوسب سے بیلے دریا کے كنارك إبك فهنت وهرم مورث بن كر ما بييم - اور خوب زور مشورسے اشلوک برطصنے اور منتز جینیے مشروع کر دیئے۔ لوگ اشنان کے لئے اسے گئے - مگرعورت مردبچہ بولرها جرآتا- الغربه خوا ه مخواه مرو آومی دیکه کر انهیس كى طرف مُحكماً - يه انهيس يور عاكروا نف فص - ملك تكات تھے۔جن دوسنوں سے راز کہد رکھا تھا۔ اُنہوں نے مرزا سلیمآل شکوه کو خردی وه مع حبسه اسی وفت لب ام

آئے۔ دہکیمیں تو فی الحفیفت اناج۔ آئا۔ بیسے۔ کوٹریو کے دھیر لگے ہیں۔ وہ بھی اس فدر کہ اورسب سے زیادہ۔اس میں تفریح طبع یا لیافت ہرفنی کے اظہار کے ساتھ یہ بحث میں نفا۔ کرحضور ضانہ زاد کو و بال دوش نسجمیں۔ نہرسس شاعری کا یا بند عانیں جب کو جبہ میں جائیگا۔ ادروں سے کچھے اچھا ہی لے نکلیگا۔

### فابن کے ساتھ لطبقہ

فایّ نخلُص ایک نلک زده شاع نصاحدُا جانے کس بات پرخفا ہواکہ ان کی ہجو کہی اورخود لاکرسنا ئی۔ اُنہوں نے بہت تعرفین کی بہت کو دے اور پانچ روہے مجمی دیئے۔جب وہ جلا تو لو لے ذرا تھیرسینے گا۔ ابھی آپ کا حق باتی ہے فلم اُٹھاکر یہ تطعہ لکھا اور حوالہ کیا۔ فاین ہے حیا چوہجوم گفت دل من سوخت ہوخت ہوخت ہو۔ میلہ اش بینج رو پہید دادم دہن سگ برلفمہ دوخت ہے۔

#### الشرحافظ احتربار

دتی میں ما فظ آحر بار ایک معفول صحبت یافته نامور ما نظر فصد ادر سر کار شاہی میں ما نظان قرآن میں نوگر تھے۔ اگرچ دنیا میں ایسا کون تھا جس سے ستد آنشا بارانہ نہ برتیں۔ بگر ھا نظائھڈیار کے بڑے بارتھے۔ اُن کا سج کهانها - ع الله حافظ احمدٌ یار - حانظ صاحب ایک دن ملنے گئے رستہ میں مینیہ آگیا اور وہاں پینچنے سک مؤسلا دھار برسنے لگا۔ یہ جاکر بیٹھے ہی تھے جو حرم سرا سے سنگے منگے ایک کھاروے کی منگی باندھے آ ب وور ع آئے اُنہیں ویکھتے ہی اُنھینے لگے۔ ہاتھ بھیلا بھیلا کرگر د بھرتے تھے اور کیے جاتے تھے ہے بفر بمر حجياجول برست لؤر رو بتیان توسس و ور حافظ مذكور حبب وخصت بونن غف توميشه كها كرتے تھے۔ ع اللہ حا نظ احدٌ بار۔ ابیے ابیے معاملات مزاروں تھے کہ دن رات بات بات میں موتے رہتے تھے ،

انشاکی نوات بگرتی ہے

نہایت افسوس کے قابل بہ بات ہے کہ سعاً دیجلیخال کے ہاتھوں سید آنشا کا انجام اجبا نہ ہوُا۔اسکے مختلف سبب ہیں۔اول تو یہ کہ اگر چرابنی ہمہ رنگ مبیعت کے زورسے انہوںنے انہیں پر جالیا تھا۔ مگر در مقیقت ان کے اور اُن کے معاملات کا مصدان ان کامطلع تھا ہ رات وه بولے محد سے بنس کرماہ میا الجو تصیل نہیں يُن بُون بنسورا تو ہے مقطع ميرا تبرا ميل بنيں مثلًا اکثر مبلوں تماشوں میں چینے کے لئے کچھ احباب کا تقاضا كجيران كي طبيعت اصلى كانقاضا فيحوض ابنيس مانا صرورا وربه سعاوت على خال كى طبع كے بالكل مخالف - أكثر اليا برواكه وه اين كاغذات دكيد رسي بين مصاحبول

کے ساتھ بیر بھی حاضر ہیں۔ اس میں ایک آدھ لطیفہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا حضور غلام کو احازت ہے ، وہ بولے کہ ہوں! کہاں ؛ اُنہوں فے کہا کہ حضور آج آتھوں کا مبلہ ہے۔ آنہوں نے کہا لائوں و لا توہ۔ ستدانشاء لولے كه مناسب توبه نها كەحضورى نشرىين لے چلتے۔ نواب نے کہا انشآء ایسے نار وامقاموں میں مانا ئتہیں کس نے بتایا ہے۔عرم کی حضور و یال مانا ایک اعتبارسے فرمن عین ہے اور ایک نظرسے واجب کفاٹی ہے۔ ایک لحاظ سے منت ہے ، پھرسب کی توجیہیں بھی الگ الگ بیان کیں ۔ آخر اسی عالم مصروفیت میں سنتے مُننتے دِق ہوکر نواب نے کہا۔ قصّہ مختصر کرو-اور جلدی سدھارو۔اسی وقت مُونِجُیوں بر نا وُ دیکر بولے کون ہے آج سواستیدانشاً دکے جو کھر کھے اسے عقل سے نقل سے۔ آیت سے اور روای*ت سے نابت کر*وہے۔ایسی مانٹ*ن لیفن* موقع پر نواپ کوموجب نفریج بردتی مخبس بعض دفعه مقتصّ طبیعت اصلی مکدر بروجاتے تھے۔خصوصاً جبکہ رخصت کے وتت خرچ ملنگنے تھے۔ کیونکہ وہ شاہ عالم نتھا۔ سعادع

كفا سه

گر جال طلبی مضاکقہ بنیست ورمی طلبی سخن دریں است

لفذير-لفذير

خصب یہ ہواکہ ایک ون سر در بار بعض شرفائے خاندانی کی سرافت و مجابت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ سعادت علی خال نے کہا کہ کیوں بھبی ہم بھی بجیب لطونین بین ؟ اسے الفاق تفدیر کہو یا زیادہ گوئی کا مرہ سمجھو سید آنشا بول اصفے کہ حضور ملکہ انجب-سعادت علی خال حرم کے شکم سے تھے۔ وہ چیپ اور تمام دربار دہم مران جو اگرچ انہوں نے پھراور باتیں بنا بنا کہ بات کو مثانا چا ہا۔ گرکمان لفذیر سے تیر بہل چکا تفا۔ وہ کھشک دل سے نہ زیکلی کہ کی لکن الجاکریت ایکو بی اور اس کو دل سے نہ زیکلی کہ کی لکن الجاکریت ایکیب ۔

کہ کوئی بہاند ان کی سخت گیری کے لئے اس تھ آھے ۔ یہ بھی انواع وا قسام کے چٹکلوں سے اس کے آبیند عنابیت کو چکا تھ ۔ یہ بننے جبکا تھ ۔ یک کہ ورت صفائی کی صورت ند بننے دیتی تھی ۔ دیتی تھی ۔

ایک دن سید آنشانے بہت ہی گرم لطیفہ سنایا سعادت علی خال نے کہا کہ انشاء! جب کہتا ہے ایسی بات کہتا ہے ایسی بات کہتا ہے کہ نہ وکھی ہو نشنی ہو۔ یہ ٹمونجھوں برتا او کیمی ہو۔ نشنی ہو۔ یہ ٹمونجھوں برتا کہ کہا کہ جاؤنگا کہ نہ دکھی ہو۔ نہشنی ہو۔ نواب تو تاک میں کمے جاؤنگا کہ نہ دکھی ہو۔ نہشنی ہو۔ نواب تو تاک میں کمے چین بجیں ہو کہ بولے کہ مجلا زیادہ نہیں! فقط دو لطیفے روز شنا دیا بہتے ۔ کہ ندھ کھے ہول نہیں تو خیر نہ ہو گی ۔ نہیں ہوں نہیں تو خیر نہ ہو گی۔ نہیں جو کہ ندھ کھے ہول نہیں تو خیر نہ ہو گی ۔

سبدانشاء سمحه گئے کہ بہ انداز کھے اور ہیں۔ خراس دن سے دو لطفے روز نو اُنہوں نے سنانے شروع کر دیئے ۔ مگر جبند روز میں یہ عالم ہو گیا کہ در بار کو جانے لگتے نو جر باس مبیھا ہوتا۔ اُسی سے کہتے کہ کوئی نقل۔ کوئی جیکلہ یا د ہو نو بناؤ۔ ذرا نواب کوشنا بیں۔ وہ کہتا

کہ جناب بھلا آپ کے سامنے اور ہم جیلکے کہیں! یہ کہتے کرمیاں کو ٹی مات جرط یا کی۔ چینو نمے کی جو تنہیں یا د میو کیڈ و میں لوگ مرچ لگا کراسے حوش کر ٹونگا۔ اسی اثناء میں ایک دن ابیها برُوا که سعا دیت علی خال نے انہیں گلا بھیجا۔ یہ کسی اور امبرکے ہاں گئے ہوئے تھے۔ چویدارنے اکرومن کی۔ کہ گھر بہیں ملے۔ خفا ہو کر حکم دیا کہ ہمارے سواکسی اور کے باں زحایا کرو-اس تبدیبے رنجبرنے انہیں بہت دِق کیا۔ زیا دہ مُصِیبت یہ ہوئی کہ تعاتی اللّٰہ خال نوجوان بیا مرکیا ۔اس صدمہ سے حواس میں فرق آگیا۔ یہاں تک کہ ایک دن سعادت علیفال کی سواری ان کے محان کی طرف سے نکلی کھی تم وغصہ کچھ دل ہے فالوغ ض سرراہ کھڑے ہوکہ سخت ومشست کہا۔سعادت علی خاں نے ماکر تنخواہ بندگردی اب جنون میں کیا کسر رہی ج

سيد انشارتكا انجام

سعادت یار خاں رنگیس۔ اُن کے برائے یار تھے۔ اور

دستار بدل بھائی تھے ۔ چنانچے سید آکشاء خود کہتے ہیں ہے عجب رنگینیاں ہونی بیں کھر بانوں میں اے انشاء بهم مل بيشي بين جب سعادت يارخال اورمم خان موصوف کہا کرتے تھے ۔ کہ لکھنٹو میں سیّداکشاء کے کے وہ رنگ دیکھے جن کا خیال کرکے وُنیا سے جی بیز اِر مِرْ باہیے۔ایک تو وہ ا دج کا زہانہ تھا کہ سعادَت علیجا ں کی ناک کے بال تھے ۔اپنی کال لیاقت اور شکفنۃ مزامی کے سبب سے مرجع فلایق تھے در وازے پر گھوڑے . اعتی بالکی۔ نالکی کے ہجوم سے رستہ نہ مننا تفا۔ دومېري وه حالت که پهرجو بين لکهننو کيا نو د کيها که کا ہر درست نفاء مگر درخت افتال کی جرکو دبمیک لگ كُنَّى كُنَّى مِنْنَى - بين ايك شخص كى ملا قات كو كيا - و ه اثنائے گفتگو میں دوستان دنیا کی نا آشنائی اور بہو فایڈ کی شکایت کرنے لگے۔ بین نے کہا البتنہ الیاہے کر پھر مجی زماندخالی نہیں انہوں نے زباوہ میا لغہ کیا بیں نے کہاکہ ایک ہارا دوست انشآء ہے۔ کر دوست کے نام بر جان دینے کو موجود ہے۔ ده خامونش موست اور کها که ایجا زباده نهیس-آج آب

اُن کے باس جایئے۔ادر کیئے ہمیں ایک نزلوز خور بازار سے لاکر کھلا دو-موسم کا میوه سے کھے بڑی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تعملا یہ بھی کچھ فرمایش ہے۔ وہ بولے۔بس میبی فرمایش ہے۔ مگر منشرط بیر سے کہ وہ خود لاکر کھلامیں ۔ ملکہ جارا نے کے بیسے بھی ایب مجھ سے بیجامیش میں اٹسی و ننت اُنکھ کر بہنجا۔ افشآء عادت قدیمہ کے بموجب د تکھتے ہی دوڑے - صدقہ قربان گئے ۔ جم جم آیئے - بت بنت آیئے۔ بلا میں لینے لگے۔ میں نے کہا یہ نازو انداز ذرا طاق میں رکھو۔ پیلے ایک تربوز تو لا کر کھلاؤ - گرمی نے تھیے جلا دیا۔ اُنہوں نے آدمی کو پیکارا۔ بیس نے کہا کہ آد می کی سہی ہنیں ۔ تم آپ جا ڈ۔ اور ایک انجھت سا شہیدی تربوز دیکھ کرلاؤ - اُنہوں نے کہا کہ نہیں آدمی معقول ہے۔ اچھا ہی لاٹیگا۔ بیں نے کہا نہیں۔ کھاؤنگا نوتمہارا ہی لایا ہوا کھاؤں گا۔ اُنہوں نے کہا۔ تو و لوانہ مجواہے آ بہ بات کیا ہے ؟ تب میں نے داستان ٹسنائی۔اُس وقت انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ بھائی و ہ<sup>نن</sup>خص ستچا اور مہم تم دونول *حقیق*ے۔

یا کرول! ظالم کی قبد میں ہوں ۔ سوا در بارکے گھرسے '<del>کلنے</del> نیسرا رنگ میاں زنگین بیاں کرنے ہیں۔ کہ میں سواگری کے لئے گھوڑے لے کر تکھنڈ گیا۔ اورسرا بیں اُتزا شام ہوئی تومعدم ہرواکہ فریب ہی مشاءہ ہوتاہے۔ کھانا کھا کر ہیں کھی حلسہٰ میں پہنچا۔ انھی د و تین سو آ دمی *اسٹے تن*ھے ۔لوگ بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ مُحقّے بی رہے نکھے۔ میں بھی مبیھا ہوں۔ ومکیننا ہوں کہ ایک شخص میلی مجیلی رئوٹی دار مرز ٹی بینے ۔سرمہ ایک میلا سا پھینٹا۔ گھٹنا یا وں میں۔ کلے میں پیکیوں کا توبڑا دانے ایک ککٹر کا حُقّہ ہاتھ میں لئے آیا۔ اور سلام علیکم کہہ کر مبٹیم گیا۔ کسی کسی نے انس سے مزاج پرسی بھی کی - اُس نے اپنے آدریک میں م تھ ڈال کر متباکو نکا لا۔ اور ابنی جبم برسلفا جاکر کہا کہ تقبیٔ ذله س آگ مهو تو اس بر رکھ دینا۔'اُسی وقت آ دازیں بلند برونتیں - اور گرم گرم می سلک پیجیان سے لوگ تواضع کرنے گئے۔ وہ بیدہ غ ہوکہ بولا کہ صاحب ! ہمیں ہمارسے حال پر رہنے دو- نہیں توہم جاتے ہیں۔سب نے اس کی بات

کے لئے تسییم اور نعمیل کی۔ وم عجرکے بعد بھر لولا کرکیوں شا

اہمی مشاع ہ شروع ہمیں ہوا۔ لوگوں نے کہا۔ جناب لوگ جمع ہونے جاتے ہیں۔ سب صاحب آجا بیس نو شروع ہو۔ وہ لوگ کہا کہ ماحب ہم نولینی غزل بڑھے دہتے ہیں۔ یہ کہد کر نو بڑے میں سے ایک کا غذ لکا لا ادر غزل بڑھنی شروع کر دی :-

کمر با ندھے بڑوے جلنے کو باں سب پار بیٹھے ہیں بہت اگے گئے باتی جو ہیں تبیار بنیطے ہیں نه چھٹرایے مکہت باد بہاری را ہ لگ ابنی! عظم المحكميليال سوهجي بين بهم بيزار بييقي تفتوروش پرہے اور سریے بائے ساتی پر غُرَ من کچھ زور دھن اس گھڑی میخوار بیبیھے ہیں بسان نقش بائے رہرواں کوئے منت میں بُنیں اُٹھنے کی طاقت کیا کریں لاجار بیٹے ہیں یہ اپنی میال ہے اُفتا د کی سے اب کہ بہروں تک نظر کیا بہاں پرسایتر دیوار بیکھے ہیں! کہاں صبر و تحل آہ ننگ و نام کیا شے ہے میاں رو ببیٹ کر اِن سب' کو ہم بکبار بنیٹے ہیں

غیبوں کاعجب کچر مال ہے اِس دور میں بارو جہاں پُر مجھو یہی کہتے ہیں ہم بیکا رہیمتے ہیں بھلا گردش فلک کی چین دہتی ہے کسے اِنشآء غینمت ہے کہم صورت بہاں دوچار بیٹے ہیں وُہ تو عزل پڑھ ۔ کا غذ بھینک۔ سلام علیک کہر کر جیلے

و ه تو غزل پرشد کا غذ بھینک۔ سلام علیک کہ کر جیلے گئے ۔ مگر زمین و آسمان میں ستاٹا ہو گیا۔ اور دیر تک دلوں پر ایک عالم رہا جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی ۔غزل پڑھتے میں میں نے بھی پہچانا۔ حال معلوم کیا ۔ تو بہت رنج ہڑوا۔ اور گھر جاکہ بھر ملاقات کی ۔

جوتھی دفعہ جو لکھنو کیا تو پُرچیتا ہوا گھر بہنجا۔ افسوس جس در دارہ بھا تھی جو کھنو کیا تو پُرچیتا ہوا گھر بہنجا۔ افسوس جے۔ ادر کئے کوٹنے ہیں۔ ڈلوڑھی بردستک دی۔ اندرسے کسی بڑھیا نے پوچھا کہ کون ہے بھائی۔ (دہ ان کی بی بی بھیں) میں نے کہا کہ سعا دئے یار خال دتی سے آیاہے۔ چومکہ سید انشاء سے انتہا در جرکا اتحاد نظا۔ اس عفیفہ لے بہجا نا اور در دازہ پر بہت رو بیں ادر کہا کہ بھیا ائن کی تو عجب مالت ہے۔ اے لو بیس مہل عاتی ہوئں۔ نم اندر آؤ۔ ادر

د کیو لو- بیس اندر گیا- و کیوا کہ ایک کونے بیس بیطے ہیں۔ تن برہنہ
سے- دونو زانوس پر سر دھراہے ۔ آگے راکھ کے ڈھیر ہیں ایک
لوٹوں سائقہ پاس رکھاہے۔ یا تو وہ شان وشکوہ کے گھف دیکھے
تھے- وہ گرمجوشی اور چُہوں کی ملاقا بیس ہوتی تھیں۔ یا بی حالت
د کھی ہے اختیاد دل بھر آیا- میں بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیا-اور
دیرتک ردیا-جب جی ہلکا ہوا۔ تو میں نے کیکا دا کہ سبید انشا سبید انشا سراکھا کراس نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کیا
سبید انشا سراکھا کراس نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کیا
کرموں - آئکھ میں آنسو نہیں ۔ بیس نے کہا کیا حال ہے - ایک
شفنڈی سادن بھر کر کہا کہ شکر ہے۔ بھر اس طرح سرکو گھٹنوں
پر دکھ لیا کہ نہ اُٹھا یا۔

بعض فلاسفہ کا فول ہے کہ مدت حیات ہرانسان کی سانسوں کے شمار بہتے - بین کہنا ہوں کہ ہر محص حین فدرسان کی یا جتنا رزق ابنا جصتہ لایا ہے - اسی طرح ہر شئے کہ حس میں خوشی کی مغدار - اور مہنسی کا اندازہ بھی داخل ہے - وہ کرکھوا کر لایا ہے ستید موصوف نے اس ہنسی کی مغدار کو جوعم بھر کے لئے تنی تھورہ وقت میں صرف کر دیا ۔ باغم کا جھتہ ہوگیا

# مصحفي كاشوق كمأل

شوق کمال کا یہ حال تھا کہ لکھنٹو میں ایک شخص کے پاس کلیائ نظیری تفاراس زمانه میں کتاب کی قدر بہرت مقی مالک اس کاب سبب نایابی کے کسی کو عاریت کھی نہ ویتا تفامصحْفَی سے إننی بات پر راعنی مہوا کہ خود ہ کر ایک حبّه و لیجا یا کرو۔ وہ دیکھ لو تو وابیں کرکے اور لیے جایا کرو-ان کا گھر شہرکے اس کنارہ بیہ تھا۔ اور وہ اُس کنا رہ بہر۔ جینا نخیب معمول تفاكر ايك دن درميان د بان جانته اورجرو بدل كر لے آنے۔ایک وقعہ جب وہاں سے لانے تو بڑھنے آنے۔گھر یریم کرنقِل یا خلا صرکرتے اور جانے ہوئے بھر بڑ ھتے جاتے۔ ہم لوگوں کے حال ہیہ افشوس ہے۔ کہ آج چھا پہ کی بدولت وہ وه کتا بیں دوکا نوں میں بڑی ہیں۔ جو ایک زمانہ میں و سکھنے كو نصبب نه بهوتى نفين - مكرب بروائي بهين أنكه أنهاكر تنبين و کھنے دیتی ۔ نعجب ہے اُن لوگوں سے جوشکا بت کرنے ہیں۔ کہ

پہلے بزرگوں کی طرح اب لوگ صاحب کمال نہیں ہوتے۔ پہلے جو لوگ کتاب دیکھتے تھے تو اس کے مضمون کو اس طرح ول و دماغ میں بیتے تھے ۔ جس سے اس کے اثر ولوں میں نفت ہوتے تھے۔ آج کل کے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ تواس طرح صفحوں سے عبور کر جاتے ہیں ۔ گواس طرح صفحوں سے عبور کر جاتے ہیں گھٹس گئی جین جہاں مُنہ بڑھ گیا ایک بگتا بھی بھر لیا۔ باتی کچھ خر بنہیں۔ ہرس کا جروا ہا اُن کی گرون پر سوار ہے۔ وہ دبائے لئے جاتا ہے۔ لینی امتخان پاس کرکے ایک سند لو اور کوئی لؤکری نے کہ بیٹھ رمیرہ ۔ اور افسوس یہ ہے کہ لو کری بھی نصیب نہیں پ

مصحفی کی بُرگونی

ان کی مشاقی اور پرگونی کوسب تذکروں میں نسلیم کیا ہے۔ سن رسیدہ لوگوں کی زبانی شناکہ دو تبین تختیاں پاس دھری رہتی تفییں۔ جب مشاعرہ قریب ہوتا۔ توائن پر اور مختلف کا غذوں پر طرح مشاعرہ میں شعر لکھنے مشروع کرتے

تھے۔ اور برابر لکھتے جاتے تھے۔ لکھنٹو شہر تھا۔ عین مشاع ہ کے ون لوگ آنے۔ مرسے عمر تک اور جہاں تک کسی کا شوق مدد کرتا۔ وہ دیتا۔یہ اُس میں سے ۹-۱۰- ۲۱ شعر کی غول نکال كرحالدكر ميتے تھے۔ان كے نام كامقطع كرديتے تھے۔اور صل سبب کمزوری کا یہ تھا۔ کہ بڑھا ہے میں شادی بھی کی تھی۔ جنا بخہ سب سے میلے تو ایک سالاتھا وہ شعرچی کر لے جانا۔ پھرسب کو وے لیے کر جو کھے بجتا وہ خود بیتے۔ اورائس میں لوُن مرچ لگا كرمشاعره بين پيره دينے وہي غزليں ديوانوں بين تکھي ڇلي آني ہیں - بلکہ ایک مشاعرہ بیں جب شعروں بر بالل تعرف فر ہوئی تو اُنہوں نے تنگ مہوکر غزل زمین بیہ دے ماری اور کہا کہ روئے فلاکت سیا ه حبی کی بدولت کلام کی به نوبت بینچی ہے ۔ که اب كوني سنتا بهي نهيس- اس بات كا چرچه برُوا لويبوعفذه كفيلا كران کی غزلیں مکبتی ہیں۔انچھے انچھے شعر تو لوگ مول نے جاتے ہیں جو رہ جلتے ہیں۔ وہ ان کے حصہ میں آتے ہیں۔

مصحفی کی روانی طبع

یانی تیت کے ایک شخص ائس زمانہ ہیں چیکلہ داری کے سبب سے لکھنٹو میں رہتے تھے۔اُن کے ہاں شیع تنصیحی بھی آیا کرنے تھے۔ایک دن کا غذ کا جزیا نھ میں گئے ہوئتے آئے اور الگ بييُّه كركيُ لَكِف كُكِّ - سامنے ايك ورق ركھا تفا - اُسے ديكھ و مکھ کراس مرح لکھے جاتے تھے ۔ جیسے کوئی نقل کرنا ہے۔ ایک شخص نے یو میا کہ حضرت یہ کیا ہے ، جسکی آپ نقل کر سے ہن لایئے بیں لکھ دوں ۔ اُنہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کومضمون مثنوی ہیں لکھوا نے کے لئے فرایش کی تھی۔ اُس کا نقاضا مُدت سے تھا۔ کھے نو مجھے یاد نہ رہتا تھا۔ کھے فرصت نہ ہو تی تھی آج اس نے بہت شکابت کی اور مطلب لکھ کر دے ویا۔ و ہافکم کرریا ہٹوں۔اس سے روانی طبع اورمشق سخن کو نیاس' كرنا جاسيني ﴿

-<del>+</del><u>}</u>

#### · الشخ كو وَرُرْسُ كا شوق

نآخ کو ابتدائے عمرسے ورزش کا شونی تھا۔خود ورزش کرنے تھے۔ بلکہ احباب کے نوج الوں بیں جرحا صرفدمت مہوتے اور ان میں کہی ترخدمت مہوتے اور ان میں کہی جرمن ہوتے اور جونب دلاتے۔ ۱۹۹ فرز کا معمول تھا۔کہ باغفور کے عدد بین بیر وظیفہ تضاید ہوتا تھا۔البتہ موقع اورموسم بردبادہ مہوجاتے تھے۔ انہیں جیسا ریاضت کا شوق تھا۔ وبیا ہی ڈیل ولول میں لائے انہیں جیسا ریاضت کا شوق تھا۔ وبیا ہی ڈیل ولول میں لائے سینے منڈ ہواسر۔کہاروے کا انگ با ندھے بینے رہتے تھے۔ بلند بالا۔ فراخ سینڈ۔مُنڈ اہواسر۔کہاروے کا انگ با ندھے بیٹے رہتے تھے۔ جیسے شیر بیٹھا ہے۔ جارائے بین تن زیب کا کر تا۔



دن رات بین ایک د نعه کھا فا کھاتے تھے ۔ظہر کے وقت

دسترخوان بربیشے تھے ۔ اور کئی و **نتوں کی کسرنکال لیتے تھے**۔ پان سیر پخته دنهن شا همچانی کی خوراک تقی-خاص خاص میبوئوں کی نصل ہوتی۔ نوجس و ن کسی میوہ کو جی چا ہتا۔ائس ون کھانا موفوف -مثلاً جامنوں كوجى جا لالكن ادرسينياں بحركر بليم جاتے سم و سیروسی کھا ڈالیں۔ آموں کا موسم ہے۔ توایک دن کئ ٹوکرے منگاکرسامنے رکھ لیتے۔ نا ندلوس میں بانی ڈلوالیا۔ اُن یں بھرے اور خالی کرکے اُٹھ کھڑے ہوئے ۔ مُجَیّعے کھانے بیچھے تو کلّیوں کے ڈوھیرلگا دیئے۔ اوریہ اکثر کھا پاکرتے تھے۔ دُودھیا بَقِيْتُ جِينِے جاتے ۔ جِا نوسے دا نوں برخط ڈوال کر لوُن مرچ لگتا سامنے بھنتے ہیں ۔ لیمو حصر کئے ہیں اور کھانے جاتے ہیں میموہ خور مرفضل مین و و بین و فعد بس اور اس بین دو جار دوست مجی شامل ہوجاتے تھے۔

کھانا اکثر تخلیبہ میں کھانے تھے۔ سب کو وقت معلوم محت. حب طہر کا دفت قریب ہوتا تھا۔ تو رخصت ہوجا نے تھے (رغمی سلمہ اللّه فرماتے ہیں) مجھے چند مرنبہ ان کے ساتھ کھانے کا اِتفاق ہوا۔ اس دن نہآری اور نان تا نتآں بھی بازارسے منگائی تھی ویا بچ چار بیا لول میں قورمہ۔ کباب۔ ایک میں کسی پر ندہ کا

نورمه نفا به شلغم تنصے بچتندر تبھے۔ارم کی وال ۔دھوئی ماش کی دال تقی - اور وه دسترحوان کا شیبراکیلا تقابه مگرمسب کو فنا کردیا۔ یہ بھی تاعدہ نفا کہ ایک پیالہ میں سے مبتنا کھا ناہیے۔ خوب كها لو .. أي خدمنكار المله البيكاء دوسرا سامنح كر ديكار بيرنه برسکتا تفاکه ایک نواله کو و سالنوں بیں موال کرکھا لو۔ کہا كرتے تھے كه بلا مُلاكركھانے ميں جيزكا مزه حباتا رہتا ہے ۔ ا خِرمیں بلاؤ ۔ جلاؤ یا خشکہ کھانے تھے۔ بھر دال اور ۵-۷ نوالوں کے بعد ایک نوالہ مثبنی یا اجاریا مرتبے کا کہا کرنے تھے که تم جرانوں سے تو میں بھھا ہی اچھا کھانا موں۔ دسترخوان أطمتنا تفا- تو دو خوان فقط خالى باسنول كے بھرے أفضة تھے-قوى سِيكل بلونت جوان نفه - ان كى صوّرت و بكهد كرمعلوم بوزا تھا۔ کہ ہم۔ ۵ سیر کھانا اتن کے آگے کیا مال ہے۔ د ماند کی زبان کون کیر سکتا ہے۔ بے ا وب گشتا خ و مکت بھینیے کی پھبتی کہاکرتے تھے۔

آ فا کلب حسین فال مرحوم انہیں اکثر بلایا کرتے تھے۔اور بہینوں مہان رکھتے تھے ۔ان سے فقط ذوقِ شعر کا تعلق منظا وہ بھی ایک شہر ور۔شد سوار۔ ورزشی جوان ۔تھے۔سامان امیرانه اور مزاج دوستانه رکھتے تھے۔ چنانچ ایک موقع پرکہ آغا صاحب سورام سرحد نوابی پرخصیبایدار ہوکر آئے۔ شیخ صاحب کو بلا ہیںجا۔ کہ چند روز سبزہ وصحراکی سیرسے طبیعت کوسیاب فرطیتے ایک دن بعض افسام کے کھانے خاص شیخ صاحب کی نیت سے کپوائے تھے۔ اس لئے وقت معمولی سے کچھے دہر ہوگئی۔ شیخ صاحب نے دیمھا کہ حرم سراکی ڈیوڑھی سے نوکراپنے اپنے کھانے مصاحب نے دیمھا کہ حرم سراکی ڈیوڑھی سے نوکراپنے اپنے کھانے کے کہ نظے۔ بلاکر بی حجم کہ ایک کے لئے ہے جون کی بھارا کھانا مسامنے رکھوالیا جہائے گھانے جون کی بھارا کھانا مسامنے رکھوالیا جہائے گھانے اور کہا کہ ہما راکھانا آئیگا۔ آو تم جوائے گھا بینا۔ آغا صاحب کو خربہنجی۔ ارتئے میں وہ آئے بہاں کام ختم موریکیا خفا۔



لکھنٹو کے امیرزادہ جنہیں کھانے کے ہضم کرنے سے زیاد، کوئی کام دُشوار ہنیں ہوتا۔ان کے و فت گزارنے کیلئے

مصاحبوں نے ایک عجیب چورن نیارکیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صاحب سے ایک جن کو محبّت تھی۔ ان کامعمول تھا ورزش کے بعد صبح کو ایک بینی براٹھا گھی میں نرترا تا کھ یا كرت تفي والل اول اليها بهوتا رواكم حب كهاني ويبيضت والحال برار غائب ہوتا چلا جاتا۔ یہ سوجتے گرکوئی بات ہے میں نہ آتى - بالافانه مين در وازه بندكرك اكيك درزش كماكرت تھے-ایک دن مگدر بلا رہے تھے۔ دیکھتے ہیں۔ایک شخص اورسامنے کھڑا مگدر ہلارہ ہے۔ جران ہوئئے۔ بدن ہیں جوانی اور بہلوانی كاكل تفاريبط كيّ تصور وير زور ميزنا رياراس عالم مين پوچھا کہ نوکون ہے ، اس نے کہا کہ تمہاری درزش کا ا ذار بیند آیا ہے۔ اس کئے کہی کمیں او هرآ ٹکلتا ہوُں۔ اکثر کھانے میں بھی مثر یک مہوتا ہوں ۔ نگر بعیر اظہار کے محبت کا مزہ نہیں آتا۔ آج نلا پر کیا۔اس دن سے اِن کی اُن کی راہ مہرگئی۔پُر خوری کےسبب سے لوگ کہنے تھے کہ اِن کے بیٹ میں مِن سے -

م السمح اور منائر ما كالم كونى ناوا قف شخص شائن كلام آنا- توجيد بيم معنى عز بنار کھی تقیں - اُن بیں سے کوئی شعر بڑھتے۔ یا آسی وقت ہجند

ہے دلط الفاظ جو ڈکر موزوں کر بیتے اور شناتے - اگر وہ سوچ
میں جاتا اور چُپ رہ جانا تو سجھتے تھے کہ سمجتا ہے آسے اور شناتے
میں جاتا اور چُپ رہ جانا تو سجھتے تھے کہ سمجتا ہے آسے اور شناتے
میں جاتا اور چُپ رہ جانا تو سجھتے تھے کہ شمطا ہوں میں
اسی طرح کے ایک دوشعر بڑھ کر چُپ ہورہتے تھے ۔ مثلاً
اسی طرح کے ایک دوشعر بڑھ کر چُپ ہورہتے تھے ۔ مثلاً
ادمی ممثل بیں دیکھے مور چے با دام بیں
او کُن ممثل بیں دیکھی ہے کہ بڑوا
سب کو مشکل بیر بہینا بیں سنحنداں ہونا
سب کو مشکل بیر بہینا بیں سنحنداں ہونا
بلکہ اکثر خود سُنا نے بھی نہ تھے۔ جب کوئی آتا اور شعری فرمایش

بلکه اکثر خود سناتے ہمی د تھے۔ جب کوئی آ نا اور شعر کی فرمایش کرتا تو دیوان آٹھ کر سامنے رکھ دینے تھے ۔ کہ اس میں سے دیکھ بیجئے۔ دو تین خوشنولین کا تب ہمی نوگر رہتے تھے۔ دیوان کی نفلیں جاری تھیں ہے بس دوست یا شاگر دکو لایق اور شایت دیکھتے اُسے عنایت فرماتے تھے۔ دہ بہت خوش اخلاق تھے۔ کر اپنے خیالات میں ایسے محورہنے تھے کہ ناوا تعن شخص خشک مزاج یا بدماغ سمجت نفا۔

سید دہدی حس فروغ مرحم -میاں بیناب کے شاگرد تھے۔

اور زبان ریخت کے کہن سال مثان تھے۔ لفل فراتے تھے۔ کہ
ایک دن بیس فیخ صاحب کی خدمت بیں گیا۔ دیکھا کہ چوکی پر
بیٹھے نہارہے ہیں۔ آس پاس چندا حباب موڈھوں پر بیٹے بین
میں سامنے ماکر کھڑا ہوا۔ اور سلام کیا۔ اُنہوں نے ایک آ واز
سے جوکہ اُن کے بدن سے بھی فرہ تھی۔ فرمایا کہ کیوں صاحب
کس طرح تشریف لانا ہوًا ؟ بیس نے کہا کہ ایک فادسی کا شعر
کسی استا و کا ہے۔ اُس کے منے سمجھ میں نہیں آتے۔ فرمایا کہ
فارسی کا شاع نہیں۔ اِتنا کہہ کر اور شخص سے با نیس کرنے لگے۔
میں اپنے جانے پر بہت پیجھتایا۔ اور ا پنے تیک ملا مرت کرنا
میں اپنے جانے پر بہت پیجھتایا۔ اور ا پنے تیک ملا مرت کرنا



ایک دن کو نئی ستحض ملاقات کو اُئے۔ ناؔ سنح اُسو تت چند دوستوں کو لئے انگنائی میں کرسیوں پر بیٹھے تھے شخص بذکورکچے اتھ میں چیڑی تھی۔ اور اتفاقاً پا وُں کے آگے ایک

متی کا ڈھبلا بڑا تھا۔ وہ شغل سکاری کے طور بر جیسے کہ اکثر انتخاص کوعادت ہوتی ہے۔ آبسند آبسند لکڑی کی لوک سے دھیلے کو نوڑنے لگے۔شیخ صاحب نے نوکر کو آواز دی۔ حاضر ہڑا۔ فرمایا کہ میاں ہ ایک ٹوکری مٹی کے ڈھیلوں کی بھر كران كے سامنے ركھ دور دل لگاكر سنوق يوراكريں -شاہ غلام اعظم نضل ان کے شاگرد اکثر حاصر خدمت ہوتے تھے۔ ایک دن آب تخت پر بلیٹے تھے۔اس برستیل یا کی كا بوريا بجها تفا- افضل آئے وہ مي اُسى بربيليم كئے- اس پرسینل یا ہ کا ایک نزکا نوٹر کر حیکی سے توڑنے اور مروڑنے لگے۔ نٹیج ماحب نے آ دمی کو میلا کر کہا کہ بھائی وم جو آج نئی حجار و تم بازار سے لائے ہو - ذرا ہے آؤ - اس نے حاصر کی ۔ خود کے کر شاہ صاحب سے ساسنے رکھدی ادر کہا ۔ صاحزادے اس سے شغل فرمایئے ۔ ففیر کا بوریا آب کے تھوٹرے سے التفات سے برباد ہو جائے گا۔ پيرسينل يا ئي اس شهر ميں كهاں وُھوندُھتا بيرے گا- وہ بیجارے منرمندہ ہو کر رہ گئے ،

آغا کلب عابد خانصاحب فرماتے تھے۔ کہ ایک دفعہ بنیخ صاحب کے واسطے کسی شخص نے دو نین جمیج لطابق تخفیر بیمیے کر شینے کے تھے۔ ان دلوں نیا ایجاد سمیے جانے تھے۔ اور حقیقت میں بہت خوشنا نکھے۔ وہ بہلو میں طاق پر رکھے تھے۔ ایک امیر صاحبزادے آئے۔ انس طرف دیمجھا اور لوجھا كه حضرت ير جيم كها سے خريدے - اور كس فيت كو خريمي سینے صاحب نے حال بیان کیا ۔ اُنہوں نے ہاتھ بڑھاکر ایک چیمه انظا لیا۔ دیکھ کر تعرفی کی - پھر باتیں چیتیں كرين رب - اور جي سے زبين بر كھاكا دىكر شفل بے شغلى فرماتے رہے۔شیشہ کی بساط کیا تھی کھیس زمادہ مگی جھبٹ سے دو مکرمے۔ نینج صاحب نے دو سرا چجبہ انتھاکہ سامنے رکه دیا اور کها که اب اس سے شغل فرایئے و

ماسنح کی نازک طبعی ماسخ کی نازک طبعی

ابک دن ناتشخ ابنے خانہ باغ کے بنگلہ میں بلیطے تھے۔

اور فكرمضمون مين غ ق نفھے۔ ايک شخص ٱگربييٹے - ان كي طبیعت بربیبان ہوئی۔ اُٹھ کر ٹیلنے لگے ۔ کہ یہ اُٹھ جا بیش ناچار پیمرآ بیٹھے . مگر وہ نہ اُسکھے بھی ضرورت کے بہانے سے پھرگئے ۔ کہ بیسمجھ جایئں گے ۔ وہ پھر بھی نہسمجھے، اُنہوں نے علم میں سے جنگاری انتظاکر سنگلہ کی ٹمٹی میں رکھ دی اورآپ' کِکھنے لگے ۔ مُٹی حلنی منروع ہو ڈنی۔ و منتخص گھبراکہ أنظے اور كہا كه شيخ صاحب آپ د كھتے ہيں ، يكبا ہورا ہے۔ اُنہوں نے اُن کا التد كير لياكہ مانے كہاں بروى اب تو مجھے اور مہیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہونا ہے۔ تم سنے میرے مضابین کو خاک ہیں ملایا ہے۔میرے دل کو حبا کر خاک کیاہے۔ اب کیا تمہیں جانے دُونگا۔

اِسْ طرح ایک شخص نے بیٹھ کر اُنہیں تنگ کیا۔ نوکر کو بلاکر صند و قجہ منگایا۔ اس میں سے مکان کے قبالے نکا ل کر اُن کے سامنے دھر دیئے۔ اور نوکرسے کہا کہ بھائی مزددروں کو مبلا لو اور اسباب اُنٹاکر نے جبو۔ اِدھر دہ شخص جران اُن کا مُنہ دیکھے۔ اُدھر نوکر جران ۔ ایب نے کہا دیکھنے کیا ہو مکان پر تو یہ قبیضہ کر بچے ایسا نہ ہوکہ اسباب بھی ہاتھ سے مکان پر تو یہ قبیضہ کر بچے ایسا نہ ہوکہ اسباب بھی ہاتھ سے

جاتا رہے ہ

ر مورد اکن سے معرکہ

ایک نواب صاحب کے کا ل مشاعرہ تھا۔ و ، إن مے حتقد تھے۔اُنہوں نے ارادہ کیا شیخ **صاحب جب غزل مڑھ** میکیں تو اُنہیں سرمشاء ہ خلعت دیں ایر لوگوں نے خواجہ ا تنش صاحب کے پاس مصرع طرح نہ بھیجا۔ اپنہیں اسوفت مصرع رہنچا۔جب ایک دن مشاعرہ میں باتی تھا۔خوآجے صاحب بہت خفا ہو ًے اور کہا کہ اب لکھنڈ رہنے کا منفام نہیں۔ ہم مہ رہیں گے۔ شاگر و ثمع ہوئئے۔ اور کہا کہ آپ کچھ خیال مذفر مایش ا نیاز مندحاضر ہیں۔ دو د و شعرکہیں کے توصد ہا شعرہوما مبلکے وہ بہت تندمزاج تھے۔ان سے بھی دہی ہی تقریبس کرتے رہے۔ شہرکے بامر عبلے گئے۔ پھرٹے بھرتے ایک سجد میں جانبیٹے وال سے غزل کہد کرلائے-اورمشاعرے میں گئے- او ایک قرابین بھی بھر کر لیتے گئے۔ بیٹے ایسے موقع برنھے کہ عبن

مُقابِل شَیْعَ صاحب کے تھے۔ اوّل توآپ کا انداز ہی ہا تکے سپامیوں کا تفاء اس پر فرابین تھری سلمنے رکھی تنی-اور معلوم ہوتا تفاکہ خود بھی بھرے بنیطے ہیں۔ بار بار قرابین اُنطا تھے۔ اور رکھ دینتے تھے۔حب ستمع سامنے آئی توسنبھل کر ہو بیٹھے اور شیخ صاحب کی طرن انشارہ کرکے بڑھا ہے س توسہی جہاں میں ہے تیرا فسا نہ کیا کہتی ہے کچھر کوخلق حٹ دا غائبا نہ کیا اِس ساری عز ل میں کہیں ان کے لیے یالک ہونے پر کہیں ذخیرہ دولت پر-کہیں ان کے سامانِ امارت پر-غرض کھھ رہ کھھ چوٹ صرور ہے۔ شیخ صاحب بیجارے دم بخود بیچھے رہے۔ نواب صاحب ڈرے کہ خدا جانے یہ اُن پر قرابین خالی کریں یا مبرے یبیش میں اگ بھرویں۔اسی وفت داروغہ کو اشارہ کیا کہ دومل خلعت خراجه صاحب کے لئے نیاد کر و غرض دونوں صاحبوں كو بوارخلعت دبكر رخصت كيا ..

ان کے مزاج میں منصفی اور حق شناسی کا انژ صرور تھا

چنا بخه اله آآباديس ايك دن مشاعره تفا-سب موزول طبع طرحی غزیس کہ کر لائے۔شیخ تصاحب نے جو غز ل بڑھی۔ مطلع نخيا سي ول آب محو ترسا ہمُوا چاہتا ہے۔ یہ کعبہ کلیسا ہوُا چا ہت ہے ایک لڑکے نے صف کے بیکھیے سے مسر نکالا بھولی بھالی صُورت سے معلوم ہوتا نفا کہ معرکہ میں غزل برمصتے ہوئے ورتا ہے۔ لوگوں کی دلدہی نے اس کی ہمت با ندھی بہلا ہی مطلع تھا ہے دِل امس مُت یہ شیدا ہوا جاہتا ہے خُداً عانے اب کیا ہوا جا ہتا ہے محفل میں دُھوم فچ گئی۔شیخ نآسخ نے بھی تعرایف کرکے لڑکے کا دِل بڑھایا اور کہا کہ مجائی نیضان الہٰی ہے۔اس میں اُستادی کا زور نہیں چپتا ۔ تہا را مطلع

مطلِع آفتاب ہے۔ میں اپنا پہلا مصرع عزل سے نکال دالوُں گا۔

-----

#### ماسنخ اور أيش كى حاضر حوابيان

ایک مشاعرہ میں ایسے وقت بہنیے۔کہ حلسہ ختم ہو جِكا نقاء مكر خوا حبر حيد رعلي آتش وغيره جند شعرار المبي موجود تھے۔ یہ جاکر بیبطے۔ تعظیم رسمی اور مزاج بُرسی کے بعد کہ کر جناب خواجہ صاحب بشاعرہ ہو جیکا - انہوں نے کہاکہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ جو خاص بین وه منزمک<sup>ی</sup> گروه عام نبین شاردانه تشبيح ميں امام تنہيں چونکه نام بھی ا مام بخش تفا-اس لئے تمام اہلِ حبسہ نے نہایت تعربین کی خواجہ صاحب نے برمطلع براطا م يه بزم وه ي كدلاخير كامنفام نهيس بهار سي تخفيب بأزى غلام نهيس بعض اشخاص کی روایت ہے کہ یہ مطلع آنش کے شاگردکا ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے ۔ جو خاص بندہ بیں وہ بندہ عوام بہیں ہزار بارجو لوسف کی عمن لام بہیں

مير أورمير في

کھنٹو میں چار مرثیہ گونا می تھے۔ میرضمیر اور میر سنگین میاں دلگیر کی دبان میں کلنت مقی۔ میاں دلگیر کی دبان میں کلنت مقی۔ اس کئے مرثیہ خوانی نہوں نے مرثیت کے دائرہ سے قدم نہیں بڑھایا۔ مرزا نفیج ج و زبارات کو گئے۔ اور وہیں سکونت پذیر بہرشیتے۔ میرضمیر اور میرضین کے لئے میدان فالی رہدکہ جولائیا

د کھا بیں۔ ومنیا کے تماشائی جنہیں بنر طبیعتوں کے لڑ انے میں مزا آ تاہے۔ دونوں اُسنادوں کی تعریفیں کرکے لڑا تے تھے۔ ادر دل بہلاتے تھے۔ ادراس سے اُن کے ذہن کو کمال درزش اور اپنے دلوں کو چاہئی ذدتی کی لذت دینتے تھے۔ گئر وونو صاحب اخلاق ادر سلامت، روی کے قابون دان تھے۔ کمبی ایک جلسہ میں جمعے نہ ہونے تھے۔

آخرایک مثوقبین نیک نین نے روبیہ کے زور اور کمت عملی کی مدوسے قالون کو نوطا۔ و میمی فقط ایک و فحر صورت یہ کہ نواب منزت الدولہ مرحوثم نے اپنے مکان ربحلس قرار دیکیرسب خاص وعام کواطلاع دی اور محلس سے ایک ون بیلے میرضمبر مرحوم کے مکان پر سکئے۔ گفتگوئے معمولی کے بعد پالنسوروبید کا توٹرا <sup>ا</sup>سامنے رکھ دیا۔ اور کہا کہ کل محلس ہے۔ مرشیر آپ بڑھیے گا۔بعد اس کے میفلیتن کے بال گئے۔ان سے بھی وہی مضمون ا داکیا۔ اور ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ ه کیا - لکفتتو شهر و در معتبن به مزار در بزار آوی جمع موست ایک بھے کے بعد میضمیر منبر یہ تشریف لے گئے۔ اور مرشیہ پیرهنا منشروع کیا -إن کا بیژهنا شبحان امتّند مرنبه نظم ادرائس بیه

نثر کے ماشیے کیمبی ژلانے تھے۔اد کیمبی تحسین و آ فرین کانگ مجوا تنے تھے -کہ میرخلین تھی بہنچے ۔ ا در صالت موحودہ کو دیکھ **ک**ر حیران رہ گئے ۔اور دل میں کہا کہ آج کی شرم بھی خدُا کے باتھ ہے۔ میرضمیرنے حب انہیں دکھا تو زیادہ بھیلے ادر مرٹیہ کو إتنا طول دیا که آنکھوں میں آلنسو اور لبوں میں تحسین ملکہ وقت میں گنیا مَنْ ہمی مرتبعوری ۔ آفتاب بوں ہی ساتھ لکتا رہ کیا۔ وہ ابھی منبرسے اُترے ہی تنھے۔ کہ چوبدار ان کے پاکس آیا ادر کہا کہ نواب صاحب فراتے ہیں۔آپ بھی حاضرین کو دا فل حسنات فرما بین-اس و نت ان کے طرفداروں کی مالکاصلاح رِ نَهِي - مُكِيرِيهِ نُوكُل بَخِدا أَنْظُ كَفُرُكِ مِنْ كَ - اور منير به حاكمه بينجيُّه -يندساعت توقف كيار أنكهيل بندخاموش بييط رب ان كي توری رنگت - صبم تخبیف و نانوال- بنهیں معلوم ہوتا تفاکہ بدن میں لہو کی بوُند ہے یا نہیں۔جب انہوں نے رباعی بڑھی۔ تو اہل محلس کو یور ی آ واز بھی نہیں سنائی دی - چندم شیئے کے بندیمی اس مالت میں گررگئے۔ وفتی ایکال نے ربک بدلا۔ اوراس کے ساتھ ہی محضل کا رنگ بھی بدلا-آ ہوں کا دھواں ابر کی طرح مجھاگیا۔ اور نالہ وزاری نے آنسو برسانے شردع

كته - ۱۵ - ۲۰ بند يره عض كه ايك ووسرے كا بهوش نر رہا -۲۵ یا ۳۰ بندیڈھ کر اُئز آئے ۔ اہل محبس اکثرابیبی حالت میں تفيد- كرجب آنكهدا مقاكر وبكيفا تومبنرخالي تفاء نه معلوم بروا كەمىرنىتىق صاحب كس ونت منبرسے اُترآ ئے۔ دوند كے كمال برصاد ہوا۔ اور طرنین کے طرندار سرخرو گھروں کو بھرے۔ روایت مندرج بالا میر مبدی حسن چراغ کی دبانی مشمنی تقی ۔ لیکن میرملی حسن رشک نیخلص که مبرعمآ د خوشنویس کی اولاد ہیں۔ خود ناتیخ کے شاگرہ اور صاحب دیوان ہیں۔ان کے والد حِنتَى تختُّص فقط مرشه كيت تھے۔ اور مياں دلگير كے شاكر د تھے میراشک اب بھی حید آباویں بزمرہ منصبداراں ملازم ہیں۔ ان کی دیانی مولوی مثر آیت حسین خاں صاحب نے بیان کیا ۔ کہ ا لكھنؤ میں ایک عزیب خرش اعتقا دشخص برلیے سثوق سےمحلیس کیا کرتا تھا۔ اور اسی رعایت سے ہرایک نامی مرنبیخواں اور لكفنؤك فاص وعام ائسك إل حا منرمون نف عديد معركه اس کے مکان پر ہوا مخا۔ ادر میضمیرکے اشارے سے ہوا تھا۔ میرآشک فرمانے تھے کہ میرخلیق نے اپنے والد کے بعد چند روز بہت سختی سے زندگی بسری عیال فنیق آباد میں تھے۔

تصف الدوله لكھنؤ میں رہنے لگے ۔ اُن كےسبب سے تمام امراً يہيں دہنے لگے۔ مير موصوف لكھنؤييں آتے تھے۔ سال عفر ميں نین جار سور وبیے حاصل کرکے لے جانے تھے۔ اور برو رئشس عیال بیں صرف کرتے تھے ۔صورت حال برتفی ۔ کہ مریثوں کا جز دان لغِل میں لیا۔ اور لکھنؤ میں جیسے آئے۔ یہاں ایک گو کی بھوٹی عمارت خالی بڑی رستی تھی۔ اس میں اکر اگزیتے تھے۔ ایک د فعه وه آئے۔ لبتر رکھ کرآگ شکگائی تھی۔ ہما گوندھ رہے تھے۔ کموشخص مذکور ہے تھے جوکڈ کرسا شنے آ کھوٹا ہوًا۔اور کہا حضوُر! محلِس نیارہے ۔ میری نوش نضیبی سے آپ کا نشریف لانا سجّدا ہے۔ جبل كرمر نثير براه و يجنة - يد أسى طرح أتف كھرك بؤت ادر لاتھ وصو جزداں اس کے ساتھ مہوستے۔ ولاں ماکہ ونکھیں تومیر شمیر منبر پر بیٹھے مؤٹئے ہیں۔ وہیں یہ معرکہ واقع بہوا اور ائسی دن سے میرخلیتی نے مرشیر خوانی میں سنهرِت بإني هِ

### موَمَن كالجُومُ مِين كال

ایک دن ایک غریب مهنده نهایت مبقرار اور پر بیشان آیا ۔ مکیم مومن کے بیس برس کے رفیق قدیم شیخ عُبدالکریم اس وقت موجوء تنصے مرتمن نے اُسے و مکید کر کہا کہ متہارا کی مال جاتار ہے ہ اس نے کہا صاحب میں اُکھ گیا۔ کہا خا موسش رہو چ<sub>و</sub>میں کبوں اُسے تسنیتے جاؤ۔ جربات فلط مبوائس کا اٹسکارکرونیا پیر او جھاکیا زیور کی فتم سے تفائ صاحب ہاں دہی مم عفر کی کمائ میں۔ کہا تم نے لیا ہے یا بہاری بوی نے ۔ کو لی عیر چرانے نہیں آیا۔اس نے کہا میرا مال تفا اور میوی کے پینے کا زبور تھا۔ ہم کبوں جُراتے۔ میس کر فرایا کہیں رکھکے مجول گتے ہوگے۔ مال کہیں با ہر نہیں گیا۔ اس نے کیا۔ صاحب سارا گفر وصوندا مارا- کوئی مگر باتی نهیس رہی - فرمایا بھرد مجھو۔ گیا اورسارے گھر ہیں انھی طرح دیکھا ۔ پھرآگر کیا ۔ صاحب میرا جيومًا ساكم ب- ايك ايك كونا ديم اليا- كمبين نيا نهيس لكتا-خالضا حب نے کہا اُسی گھر میں ہے۔ ٹمُ غلط کہتے ہو۔کہا آپ

جل کر تلاش کے بیجے ۔ بیں تو و مھو فرھ حُبُوا۔ فرمایا بیں بیہیں سے بتانا ہوں۔ یہ کہ کرائس کے سارے گھرکا نقشہ بیان کرنا مراز ع کیا۔ وہ سب ہاتوں کو تسلیم کرتا جاتا تھا۔ بیمرکہا کہ اس گھر یں حبنوب کے در ح ایک کو تھری ہے ۔ اور اس بیں شمال کی جانب ایک لکوی کا میان ہے۔ اور اس بیں شمال کی جانب ایک لکوی کا میان ہے۔ اس کے اور بال موجود ہے جاکر لے لو۔ اس نے کہا میان کو مین وفعہ جیان مارا۔ وہانہ ہیں طا۔ فرمایا اسی کے ایک کونے میں پڑا ہے۔ غوص وہ گیا۔ اور جب روشنی کرکے دیکھا تو وہ آب اورائس میں سارا زبورج آس کا تول سارا وہیں سے بل گیا ہ

نواب الهی*خن* سر معردن

## نواب الهي في منحا ونب

استاد ووق فرماتے تھے کہ الیاسنی میں نے آج کہ بہیں دکھیا۔ جو آنا تھا۔ امیر۔ نقیر۔ غریب - محتاج - بچید - بُوڑھا اُسے بغیر دیتے در رہتے تھے۔ اور دیتا ہی وہی کہ جو اُس کے مناسب حال ہو۔ کوئی سوداگر نہ تھا۔ کہ آئے اور خالی بھیر مبائے ۔

ا کیک و ن میں ان کی غزل بنا رہ خدا۔ اس کا مقطع نظامت اک غزل برقه در دسی متعرّون لکھ اس طرح میں ووق ہے ول کو ہنا بہت درو کے انتعار سے کون رو: نا ہے یہ لگ کمہ یا غ کی ولوار مسے مانو گرنے لگے جائے ٹمرا شجار سے سو داگر آیا ۱ در ابنی چیزس د کھانے لگا- اُن میں ایک اصفہانی تواریمی نفی - و ه نبیند آئی -خم - د م -آبداری اور حوبر دیکھ کرنگیز کی- اورمیری طرف د کیچه کر کہا ہے۔ اس ضعیفی میں بہاں تک منٹون سے تلوارسے میں نے اسی ونت دوسرا مصرح لگاکد داخل غول کیآ بہت خوش ہومئے سے مىرلىگا دىن ابردى خدار كى نېزىن بىن آج اس عیفی میں بہان کاسٹوی ہے تلوارسے خبرا درچبزوں کے ساتھ وہ ملوار تھی لیے لی۔ میں حیران سوًا کہ بر آمہان کے معاملات و حالات سے کھٹے بھی نعلق نہیں رکھتی۔ اسے کیاکریکے۔ فداکی قدرت ۱- ۲ می دن کے بعد بڑے صاحب ( فریزدصاحب ر پذیرنت و ہی) ایک اورصاحب کو لینے ساتھ

لیکر لزاب احرُنخبش خاں مرحُوم کی ملاقات کو آئے۔ وہاں سے ان کے پاس آئے مبیطے۔ اِنیں جینیں ہوئیں جوصاحب ساتھ تھے۔ اُن سے مُلاقات کروائی -جب جلنے لگے -تو اُنہوں نے د ہی تلوار منگا کرصاحب کے ہمراہ*ی کی کرسے مبنیصوا تی اور کہا* برگ سنراست تمحفیر در وکیش جہ کن ہے نوا ہمیں دارد ان کے ساتھ میم صاحب بھی تفییں۔ ایک ارکن باجہ نهایت عده کسی رومی سو واکرسے نیا تھا۔ وہ امنیس دیا۔ اشناد ذوق فرمانتے تھے کہ والان میں ایک طرت حانماز بجهی رستی متنی بجب بین ترصت مرونا نو آعظوی وسوی ون فراتے عینی اور اہمیم ورا ہماری حانمازکے نیچے دیمینا - بیلے ون تو میں دیمے کر جران بڑوا۔ کہ ایک پُرٹریا میں کچھ رو ہے دھتے نھے۔ آپ نے سامنے سے مسکراکر فرہا یا۔ عے۔ خُدًا و بوہے نو ہندہ کیوں نہ لیوہے اس میں لطیفہ یہ تھا کہ مہم کس تابل ہیں - جو کھے دیں حس ہم مانگتے ہیں۔ یہ وہی تہدیں دیتا ہے۔ ایک د نعه اشتا د بهایه جوے اور کی عرصه کے بعد گئے۔

صنعف تضا - اور کچه کچه شکایتی باتی تفاین فرایا که حقه بیا کروس عوض کی که بهت خوب اب و و حقه بلوائین توخالی حقه بلوائین ایک جاندی کی گردگری - صبم اور مینبل - مُغرّن نیچه - مرضع دہنال تئار کر واکرسامنے دکھوا دیا -

نعلیقہ صاحب (میال محرا اسلمیل) جبوٹے سے تھے۔ ایک دن اُستاد کے ساتھ جلے گئے۔ رفصت مہوئے تو ایک جبوٹا سا ٹاکگن اصطبل سے منگوایا۔ زبن زرین کسا ہوا۔ اُس برسوار کرکے رفصدت کیا۔ کہ یہ بچہ ہے کیا جانے گا۔ کہ بین کس کے باس گیا تھا۔

# بھائی کے ساتھ لطبقہ

استاد دبون فراتے تھے کہ ایک دن یں ببیضا عزل بنا رہا تھا۔ کہ نواب احد مخبن خاں آئے آداب معمولی کے بعد باتوں باتوں میں کہنے گئے۔ کہ فلال انگریز کی ضیافت کی۔ اثنا روبہی اس میں صرف بڑوا۔ فلانی گھڑ دوڑ بیں ایک جائے

یانی دیا تھا۔ یہ خرچ ہوگیا۔ وہ میاحب آئے تھے۔ مهطبل کی سیر و کھائی۔ کا تھیا وارکے مگھوڑوں کی جوڑی کھڑی تھی ۔اُنہوں نے تعربیت کی۔ میں نے تکھی میں محطوا ہی۔اورائسی بیرسوار کرکھے ٱنہبیں رُخصت کیا۔ وغیرہ وعیٰرہ برکیا کروں خالی ملین خالی رُخصت کرنا مجھُ سے نہیں ہوسکتا۔ بہاں کے امیرو ں کوامار کے بڑے بڑے دعوے ہیں- (جس طرح نیچے بزر گول سے بگڑ بگڑ کہ ہاتیں کرتے ہیں۔ چین بجبیں ہوتے تھے اور کہنے تھے) **نیل خانہ میں گیا تھا۔ و ہاں یہ بندونسٹ کہآیا ہوں۔ گھوٹرماں** آج سب علاقه همجوا دیں حضرت کیا کہ ول ۔ شہر ہیں اس گلتہ كاكذاره نهيں۔ يه لوگ اِس خرج كا بوجھ أنھا بين۔ لنز جيها تي ترق حائے ۔ اللی تخش تھاں مرحوم معی ا داشنا سی میں کمال ہی ر کھنے تھے۔ ناٹر کئے بیکے بیٹے منگتے تھے اور مسکراتے تھے جب اُن کی زبان سے نِکلا کہ جِھا نی نز ق جائے ۔آپ مُسکراکر بیہے۔ بال تو اُب کی جھاتی میں تھی آیا ہوگا۔ نٹرہا کر انکھیں نیجی کرمیں۔ بھراُنہوں نے فرمایا۔ آخرا میرزا دے ہو۔ خانداں کا نام ہے۔ یبی کرتے ہیں۔ گراس طرح نہیں کہ کرتے۔ نواب احدِّنِين فال نے کہا۔ حصرت بھرآب سے مبی نہوں ؟ زمایا

فُدا سے کہو۔ وہ اولے کہ مجھے آپ دکھائی دہنتے ہیں۔ آپ نی سے کہنا ہوں آپ فُداسے کہنتے۔ فرمایا کہ اچھا ہم نم ملکر کہیں۔ تہمیں بھی کہنا چاہئے۔ فواب احد بخش فَال بھی جانتے نصے ۔ کہ جر سخاوت ادھر ہوتی ہے۔ عیبن بجاہیے۔ادراسی کی ساری برکت ہے ،

# ففيرانه تصرف

ایک دن نواب احمد نجش خان آئے۔ لیکن افسرہ اور برانسفنہ - الہی بخش خان مرحم سمجھ جاتے تھے کہ کچئے نہ کچھاج ہے جواس طرح آئے ہیں۔ لوجھا۔ آج کچئے خفا ہو ؟ کہا ہمیں حضرت و فید مجم کہ مبانا ہوں۔ لوجھا کیوں ؟ کہا کہ بڑے صاحب (رزیڈنٹ) نے حکم دیا ہے کہ جس کو مبنا ہو بڑھ کو ملاقات کرے -حضرت آپ جانتے ہیں۔ مجھے جفتہ ہیں او فعہ کام پڑتے ہیں۔ جب جی جا ہا گیا۔ جو صرورت ہوئی کہ ہے سے سام بران میں ایک کہ سے میں ایک کہ سے میں ایک کہ سے میں ایک کہ ہے ہوئی کہ ہے ہیں۔ میں میں ایک کہ ہے ہیں۔ میں یہاں

رمتنا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ٹم سے کہاہے۔ کہا کہ مجم سے تونہیں کہا۔ ٹشاہیے البض رو سار کھتے ہمی نتھے۔ اُن سے مملاقات ہ کی۔ مہی کہلا بھیجا کہ بڑھ کو بلئے۔ فرمایا کہ تہارے واسطے نہیں۔ اور وں کے لئے ہوگا۔ احرُمخبن خاں مے کہا کہ نہیں حضرت یہ ا بل فرنگ ہیں۔ ان کا قالون عام ہوتاہے۔ جوسب کے لئے ہے۔ وہی میرے لئے ہوگا۔ فرما یا کہ تعبلا تو ما قرمتم امجی عا ذ ۔ د کیھو تو کیا ہوتاہے۔ اُنہوںنے کہا بہت خوب جا دنگا۔ فرمایا کہ جا و نگا نہیں۔ اُسطینے ۔ سس اسی جائے ۔ نواب نے کہا کہ نہدیں ۔ میں نے عرض کیا ۔ صرور جا وَ نگا ۔ مگرا کہ لولے کہ عرض ورعن نہیں۔ بس سزط بہ ہے۔ کہ اسی وفت جائنے ۔ اور سيدهي د ٻيں مايئے گا-احد مختش خال مفي انداز و مکھ کر خاموش مہوئے اور اُنظ کر جلیے۔ اُنہوں نے فرایا کہ وہیں حانا اور نجھے پریشان توکیا ہے۔ ذرا پھرتے ہوئے آدھرکو ہی آنا۔ اسّنا دیکتے تھے واہ لوگئے۔ مگیدان کو دیکھینا مرکوں کہ چپ اور چېره بر اضطراب کو تی دو می گھٹری بُوئی تھی۔ ابھی میں ببطیما غزل بنا رہا ہوئی کہ دیجھتا ہوں۔ لواب سامنے سے جلے آتے ہیں -خرش خوش - لبول برنتسم اکرسلام کیا۔

ادر بدید گئے ۔ اُنہوں نے دیکھتے ہی کہا ۔ کیوں صاحب ؟ نواب بوك كيا تها-وه اطلاع بات بي خرد مكل آئد-اور لؤُ حِيمًا بينَ نوابِ إِ اس و نفت خلات عادت ؟ لينَ نے کہا۔ بھبی میں نے شنا۔ تم نے مکم دیا ہے کہ جو ہمسے سے یر کہ کو ملے ۔ امیمی میں نے تقریبہ تمام بھی نہ کی تقی۔ کہ وہ لولے نہیں بہیں نواب صاحب آپ کے واسطے یہ مکم نہیں آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں۔آپ حس وقت جا ہیں جلے آ مین میں نے کہا۔ بھائی تم جانتے ہو۔ ریاست کے جھ کراہے اس خفقانی دیوانہ کوئی بات کہنی ہے ۔ کوئی سُنتی ہے بس میرے كام نو بند ہوئے - بھا لىٰ بين نورُ خصت كو آيا تھا -كه فيروزلور چلا جا وَتُكا-اب بہاں رہ كر كيا كر وں ۔ اُنہوں نے بھر دہي کلمات اداکئے اور کہا۔ دن رات۔ دن رات۔ جب جی جائے میں نے کہا خیر تو خاطر جمع ہروگئی۔اب میں جاتا ہوں الہٰ جن خان مرحوم مبی شکفته مرد گئے اور کہا بس اب جابنے آرام کیجئے۔ آوا و جُ خُدًا كے لئے دُنیا كو جيور بيٹينے ہیں۔ خُدًا مي أنهيس نهيس وجصورتاب

م اکتا درق درق

## ذوق كي قوت عَا فظه

صانع قدرت جنهيں صاحب كمال كرنائ - انہيں اكثر ىفتې<sub>س د</sub>يتا ہے۔جن ميں وہ ابنائے جنس سے صان ال*گ* نظراً نے ہیں ۔چا بخبہ ذوت کی نیزی و ہن اور برا تی طبع کا مال تواب میں ان کے کلام سے نابت ہے۔ مگر نوت ما فظرکے باب میں ایک ماجرا عالم شیٰرخداری کا اُنہوںنے بیان کیا ہے جے سُن کرسب تعجب کر بنگے۔ کہتے تھے مجھے اب مک یاد ہے کہ اس عالم میں ایک ون مجھے سُخار نتھا۔ والدہ نے بلنگ بر الناكر لحان أرها ديا- ادرآب كسي كام كوهلي كثير ایک بلی لحان میں گھس آئی۔ مجھے اُس سے اور اُسس کی خو خو کی آ داز سے نہایت "کلیف معلوم ہونے لگی۔ لیکن نه ہاتھ سے ہٹا سکتا تھا۔ نہ زبان سے مبکار سکتا تھا۔ گھبراتا تفا ادر روتا تفا۔ تفوری دیر میں والدہ اکبیں۔اُنہوں نے امسے ہٹایا تو کھنے نمینمت معلوم ہُوا۔ اور وہ دونوکیفیتں اب الك ياوين - بن كيد بين جب برا مرا توين في والده

سے پو چھا۔ آنہوں نے یا د کرکے اس واقعہ کی تصدین کی اور کہا کہ نی الحقیقت اس وقت نیری عمر بیس ون سے کچئے کہ تھی ج

#### خوف مُندا

ذوق کی عادت مقی کہ شہنے بہت تھے۔ دروازہ کے آئے لمبی کلی متی۔ اکثر اس میں عبراکرتے تھے۔ رات کبوتت شہلتے شہلتے شہلتے آئے اور کہنے لگے کہ میاں امبی ایک سانپ کلی میں مبلتے شہلتے آئے اور کہنے لگے کہ میاں امبی ایک سانپ کلی میں مبلا جانا تھا۔ حافظ غلام آسول ویران شاگرد رشید بھی بسیطے سفے۔ اُنہوں نے کہا کہ حضرت بھر آپ نے اُسے مال نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ خیال تو مجھے بھی آبیں ہوئی۔ فرمایا کہ خیال تو مجھے بھی آبا تھا۔ مگر بھر میں نے کہا کہ ابرا آئیم آخریہ بھی تو جان کھتا ہے۔ کھے کے رکعت کا نواب مہوگا۔ پھریہ نطعہ بڑھا۔ کہ جو خوش گفت فردستی پاک ذاد کہ رحمت برآں تربت پاک باد چرخش گفت فردستی پاک ذاد کہ رحمت برآں تربت پاک باد میازار مورے کہ وا یکش است کہ جان اروجان سٹیر نوشش ست

## خوف خدا میں لطیفہ

أبك د فعه برسات كا موسم تفار باد شاه قطب بين تھے۔ بہر ہمیشہ ساتھ ہونے تھے۔ اس وثت تصیدہ لکھ رہے تھے۔ ع شب کو میں اپنے سربسر خواب را حت-چیزیاں سایہ بان بیں تینکے رکھ کر تھولنساں بنار ہی تغیبی اور اُن کے تنکے جو گرنے نکھے ۔انہیں لینے کو بار بار اُن کے آس پاس آبیشتی نفین به عالم محویت میں مبیطے تھے۔ ایک جرایا سریر آن بیٹی ، اُنہوں نے او تف سے اُڑا دیا- تفوری دیر میں مجر آن ببیٹی ۔ اُنہوں نے تھیرائیا دیا۔جب کئی وفعہ ایسا جوًا۔ نوسنس کر کہا کہ اس غیبا نی نے میرے سرکو کبوتزوں کی چھتری بنایاہے۔ایک طرف میں بیٹھا تھا۔ایک طرف حافظ وريان بيميك تصدوه نابينا بين أنهول في بوجها کہ حضرت کیا ج بین نے حال بیان کیا۔ وران بولے کہ بهارے سربر تو بنیں مبینی - اُستاد نے کہا کہ بیلیے کیونکو عانت ہے کہ یہ ملّاہے - عالم ہے ۔ حافظ ہے - ابی

دوق کی فناعت

ان کی طبیعت کو خدائے تعالیٰ نے شعر سے ایسی مناسبت دی تنی کہ رات دن اس کے سواکھ خیال نہ نفا۔ اوراسی میں خوش تھے ۔ ایک تنگ و تا ریک مکان تھا۔حب کی امکنا نی اس نذر تھی کہ ایک چھو ڈلے سی حیاریا نی ا ایک طرن بخیتی تقی - دو طرت اتنا را سند ربننا تھا - که ایک آدی میل سکے ۔ حُقّہ مُنّہ سے لگا رہتا تھا۔ کھری جا ریائی ير بنيھے رہنے تھے۔ لکھے حاتے تھے۔ پاکتاب دیکھے طاتے نھے۔ گرمی - جاڑا۔ برسات تبینوں موسموں کی بہاریں دہیں بنيھے گذَر جانی تھیں۔ اُنہیں کچھ حبرنہ ہو تی تھی۔ کوئی میلہ کو بی عید اور کو تی موسم ملکه و نیا کے شادی وغم سے اُنہیں كونى سروكار نه تقا- جهان اوّل روز بنيق و بين بيعظ

#### اورجھی اُٹھے۔ کہ دُنیاسے اُکھے ہ

د بوان ذوق اور شبگام مّه عذر

د نعند عصلهٔ کا عذر موگیا کسی کاکسی کو موش مدره-میرا یہ صال ہُوا کہ نتھیاب بشکیہ کے بہادر د نعتاً گھرمیں گھئس آئے۔ اور بندو فیس و کھا بین ۔ کہ حلد سہاں سے نرکلو۔ و سنیا آنکھوں میں اندھیر تقی۔ بھیرا ٹوا گھرسامنے تھا۔ اور بیں جران کھڑا نفا۔ کہ کیا کیا کھے اُس کرنے میوں۔ ان کی غزلول کے جُنگ پر نظر بڑی ہی خیال آیا۔کہ محکر حسیّن ! اگر مُدانے کرم کیا۔ اور زندگی بانی ہے تو سب کچیر سو جا بڑگا ۔ گرانستا د كہاں سے بيدا مونگے۔جويہ غزليں بھراكركہيں گے۔ اب ان کے نام کی زندگی ہے ۔ اور ہے نو ان سیمنحصر سے ۔ یہ یں ۔ تو واہ مرکر تھی زندہ ہیں ۔ بیکیس تو نام بھی نه رہے گا و ہی جُنگ انتھا **بغل میں** مارا سبھے سجائنے گھر کو جھبوڑ ۲۲ نیم جالو کے ساتھ گھرسے بلکہ شہرسے نکلا۔ساتھ ہی زباں سے نکلا کہ حضرت آدم ہبشت سے نکلے تھے۔ دلی بھی ایک بہشت سے سے۔ انہی کا پوتا ہوں۔ وہلی سے کیوں نہ الکوں۔ غرض ہیں آوارہ مورکر خلا جانے کہاں کا کہاں نوکل آیا ہ

ووق کی حاضر حوابی

ایک دن معمولی در بار نفا- استاه د دون بھی حاضرتھ۔
ایک مرشدزادے تشرلیب لائے۔ وہ شاید کسی اور مرضدزادی
کی یا بیگات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض
لے کر آئے تھے۔ اُنہوں نے آ ہستہ آہستہ با دشاہ سے کچھ عرض
کہا اور رُخصت بہوئے۔ حکیم احس اللہ خال بھی موجود تھے
آنہوں نے عرض کی صاحب عالم ! استعدر جلای ج یہ آنا
اس و تن نکلا کہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی جیے۔ بادشاہ
نے استا دکی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اُستا د! دیکھنا کیا صاف

لائی جیات آئے تضا ہے جبلی جیلے اپنی خوشی نہ ائے نہ اپنی خوشی ہجلے! یہ آ داخر عمر کی عززل ہے۔اس کے دو نین ہی برسس بعد ارتنقال کیا ہ

خدا کی جب نیمبر جوری

رمضان کا جہینہ تھا۔ گری کی شدّت ۔ عصر کا وقت فرکرنے سربت نیدفر کٹورے میں گھول کر کوٹھے پر تبارکیا۔
اور اُستاد ذوق سے کہا کہ ذرا اوپر تشریف نے چلئے۔ چنکہ دوق اس وقت کچھ کھوا دہے تھے۔ مصرو فیت کے سبب سے نہ سمجھ اور سبب پو چھا۔ اس نے اشارہ کیا۔ فرما یا کہ لے آ بہیں۔ یہ جمارے یا رہیں۔ ان سے کیا چھپانا۔ جب اس نے کٹورا لاکر ویا۔ نویہ مطلع کہا کہ نی البدیہ واقع بہوا تھا۔

پلاے آشکارام کوکسی سافیا چوری مرک کوبنیوج رقی پورنیسے کی کیا چدی



تحبوب علی خال خواج سمرا سرکار بادشاہی میں مخارتھے۔اور
کیا محل کیا دربار دونوں جگہ اختیار قطعی رکھتے تھے۔ مگر بشتہ
جُراً کھیلتے تھے۔کہی بات پر ناخوشی ہوئی۔میاں ساحب نے
جے کا ارادہ کیا۔ ایک دن میں اُستاد ذوّق کے پاس بیٹھا تھا
کہکسی شخص نے آکر کہا۔میاں صاحب کعبتہ اللہ جانے ہیں۔
آپ ذرا تا مل کرکے مسکواتے اور یہ مطلع پر مطاعہ
جو دل قارفان میں بُت سے لیگا ہے۔

وہ کعبتین جھوڑ کے کعبہ کو جا جکے



داوان چندو لال نے ان معرف طرح بعیما ادر بلا بعیما -آپ نے غزل کہد کر مجلی اور مقطع بیں کھا ۔

آج کل گرج وکن میں ہے برطری تدرسخن کون مانے ذوت پر دِتی کی گلیاں جھوڑکر اُنہوں نے خلعت اور پانسور ویے بھیجے - مگر بر نرکئے -ایک دن میں نے مرحانے کا سبب بور جھا فرمایا۔ نفقل - کوئی مشا فروتی میں مہینہ بیس دن رہ کر چلا۔ يهاں ايک کتّا ہل گيا خفا۔ وُہ وفا كا ماراسا تھ ہوليا۔ شا ہدرہ بَهْنِجِكِمهِ دِیّی یا دَاینَ-ادر ره گیا۔ و ہاں کے کُنْزَں کو دیکھا گدونیں فربر - بدن نیار میکنی حکین میتم - ایک کتا انهیں و بکھ کرخوش ہوا اور ولی کاسچ کر بہت خاطری حلواتیوں کے بازار میں سے کیا۔ صوائی کی دوکان نے ایک بالو اڑا کرسامنے رکھا۔ بھٹیارہ کی دو کان سے ایک کلہ جمیٹا۔ یہ صنبا فیس کھانے اور ولی کی ہائیں سُنا نے رہے۔ نیسرے دن رخصت مانگی-اس نے روکا-اُنہوں نے ولی کے سیر تباشے اور خوتمیوں کے ذکر کئے۔ آخر میں اور د وست کوهبی و تی ا نے کی تاکید کرائے ۔اُسے مبی خیالی راہ اور ایک ون ولی کاروح کیا۔ پہلے ہی مرگھٹ کے کئے موار خار

خُونِی آنکھیں ۔ کابے کا بے مُنہ کنظر آئے ۔ پر لٹرتے میٹر تبے مکلے۔

وریاسلار ویر تک کناره پر پیرے -آفرکود بیلے - مرکف کر

باد رہنچے۔ شام ہوگئی تھی۔ شہر ہیں کلی کوئیوں کے کنوں سے بج بياكر ويده بهررات كئ عنى عجد دوست سے ملا قات موث یہ بیجارے اپنی مالت برمشرائے بظا ہرخوش ہوئے اور کہا۔ اوہو اس وقت تم کہاں۔ دل میں کہتے تھے۔ کررات نے پردہ رکھا۔ ورنہ ون کو بہاں کیا وصرا تھا۔ اسے لے کر اِد حراد مربیرنے لگے - یہ جاندنی جوک ہے - یہ دریبر مع مساد سے - دہان نے کہا۔ یار مفرک کے مارے جان نکلی جاتی ہے۔ سیر بو جائے گ كُرُ كُلُوا وُ تُوسِهى - اُنهوں نے كہا عجب ونت تم ائے ہو - اب کیا کروں - بارے جا مع مسجد کی سطرصیوں پر جانی کبابی مرحوں کی یا علی عبول کئے تھے۔ اُنہوں نے کہا لو یار بڑے ستمت والے مرد - وه ون بيركا بعبُوكا نفا منه بيا وكر كِرا - ادر ساته بي منهب مغز تك كويا بارون الوكئ وجينك كرييج منا اور مل كركها. وا ہ یہی و تی ا انہوں نے کہا اس حیا دے ہی کے مارے تو میسے میں



ما فط ويرآن كهته بين - ايب دن عجبيب تماشا موا-أستاد ذوق

بادشاه کی عزل کہہ رہے تھے پمطلع ہُوا کہ ہے ابرو کی اس کے بات ذرا حل کے تھم گئی تلوار آج وا القاطب کے محت م گئی۔ دو تین شعر مبو*ئٹ تھے کہ خلی*فہ اسملعیل در بارسے پھر کر آئے۔ اور کیا کہ اس و تت عجب معرکہ دیکھا۔اُستاو مرحوم منزجہ ہوئے۔ اُنہوں نے کہا کہ جب میں بھوا نی شنکر کے جھتنے کے 'یا س پہنیا تو کھاری ہاؤلی کے رُخ پر د کھھا کہ دو نین ہ و می کھرسے ہیں - اور آبیں میں محدار کر رہے ہیں- باتوں باتوں میں الیبی مگرای که تلوار هیم گئی - اور دو تین آدمی زخمی می موستے بہاں چونکہ غزل کے شعر مانظ وتران میں رہے تھے۔ مہنس کر بولے كم حضرت أب كيا وإل موحود تھے . آستندسے فرايا كريبس بنعظے بیٹھے سب کھے ہوجا تاہے۔اس سے میرا مطلب یرنہیں كه انهيس كرا مات تفي يا وه غيب دان تف - ايك حسّن الفاق تھا۔ اہل ذوق کے تُطف طبع کے لئے لکمہ دیا۔ اس سے برا ھرکر يب كه ايك دن حضورمين غزل بؤني حب كالمطلع تفاسه آج ابرو کی ترے نصوبہ کھیج کر رہ گئی سُنتے ہیں مبر پال یں ششیر کھی کررہ گئ

پھر معلوم ہواکہ اسی دن مجو بال میں الوارمیلی متی الیسے معاطے کتب تاریخ اور تذکروں میں اکثر منفول ہیں۔ طول کلام کے خیال سے قلم انداز کرتا ہوں۔

ایک د فعہ د و پہر کا وقت متحا۔ باتیں کرتے کرنے سوگئے آنکھ کھنگی تو فرمایا کہ ۔ امجی خواب میں ویکھا ہے کہ کمیں آگ گئی ہے۔

اِ تنے میں ملیفہ صلاحیہ آئے اور کہا کہ پیر بخش سوداگر کی کومٹی میں آگ لگی نتی- بڑی خیر مرم نی- کچھ لفتصان نہیں بڑا ج

## زبان كاخراب كرنا

اُستاد ذون فرماتے تھے۔ کہ ایک ون با دشاہ نے غزل کا مسودہ دیا اور فرمایا کہ اسے ایمی درست کرکے دے مبانا۔ موسم برسات کا نظا۔ ابر آر ہا تھا۔ دریا چرکھا و بیر نظا۔ بیس دیوان خاص میں مباکر اسی رخ بر ایک گوشد میں بیچہ گیا۔ اور غزل کہنے لگا۔ نظوری دیر کے بعد یا وں کی اہمٹ معلوم بہوئی

د کھھا نولیشٹ پر ایک صاحب دانائے ذبک کھٹے ہیں۔ مجھ سے کہ آپ کیا لکھنا ہے ؟ بیں نے کہاغ ول ہے - پوچھا آپ کون ہے ؟ میں نے کہا کہ نظم میں حصنور کی دعا کوئی کیا کرا مول فرمایا کس زمان میں ؟ میں نے کہا اگردو میں ۔ کو تھا آپ کہا کیا زبانیں مانتاہے، یس نے کہا فارسی وعربی مانتا ہو آ فرمایا ائن زبانوں میں بھی کہنا ہے۔ میں نے کہا کوئی خاص مو قع ہو تو اُس میں بھی کہنا پٹے ناہے ۔ ورنہ ارد و ہی میں کہنا ہوں کہ یہ میری اپنی زبان ہے۔ جو کھ انسان اپنی زبان میں کر سکتا ہے۔غیر کی دبان میں نہیں کرسکتا۔ پُوچھا آپ اگریزی مانتاہے ، بیس نے کہا نہیں - فرایا کیوں نہیں پردھا۔ یس نے کہا کہ ہمسارا ئب راہم ائس سے موانق نہیں۔ وہ ہمیں آنی نہیں ہے۔ صب نے کہا۔ وَل یر کیا بات ہے۔ دیکھتے ہم آپ کا زبان او ستے یں - میں نے کہا بختر سالی میں غیر زبان نہیں اسکتی - بہت مشکل معاملہ ہے۔ اُنہوں نے بھرکہا ول ہم آپ کی تین زمان م مندوستان میں ہر کر سیکھا ۔آپ ہمارا ایک زبان نہیں سیکھ سکتے۔ یہ کیا بات ہے ؟ اور تقریبہ کو ملول دیا۔ بین نے کہا صاحب بهم زبان كالبيكهنا امس كبت بين - كم السيس بات

چیت مرتئم کی تحریر - تقریر اس طرح کریں ۔ حسط سرح خود اہل زبان کرتے ہیں ، آپ فرائے ہیں۔ اُم آپ کا تین زبان سیکھ لیا۔ بعبلا یہ کیا زبان ہے ۔ اور کیا سیکھنا ہے ؟ اِسے زبان کا سیکھنا اور بولنا نہیں کہتے ۔ اِسے تو زبان کا خراب کرنا کہتے ہیں پ



ایک شخص عبدالرحمن نام پورب کی طرف سے دِتی میں آتے اور کیم آغا جانی عیش کے پاس ایک مکان بیر کمت مقا۔ اس بیں اور کے براہائے لگے یکیم صاحب کے خویش و اقارب بیں سے بھی بعض لوکے و ہاں پر صفے تھے۔ ان بیں ایک اولوکا سکندر نامہ پر صاکر تا تفا۔ مکیم صاحب کا معمول ایک اولوکا سکندر نامہ پر صاکر تا تفا۔ مکیم صاحب کا معمول تفا۔ آ تھویں۔ ساتویں دن دان کو ہرایک لوکے کا مبت مشنا کرتے تھے۔ سکندر نامہ کا سبت جرشنا تو عجاب و غراست مضامین شننے میں استے۔ فرایا کہ اپنے مولوی کو کہی د قت

ہمارے پاس بھیجنا۔ وہ دو سرے دن ہی نشریف لائے ممیم مهاحب آخر حکیم نفعے ۔ ملاقات ہوئی۔ تواوّل نیا نہ سے تھیر گفتگرسے نبض ولکھی۔معادم ہواکہ شکر بدسے زیادہ ماقہ بهیں۔ مگریہ طرفه معجون انسان مفور ی سی ترکیب میں رونق محفل ہوسکتا ہے ۔ بور میا کہ آپ کھے شعر کا بھی سٹوق رکھتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا۔ کہ کیا مشکل بات ہے ! موسکتا ہے۔ حكيم صاحب نے كہاكہ ايك مكدمشاعرہ موتا ہے - م- 9 دن باتی ہیں۔ یہ طرح کا مصرع ہے۔ آپ مبی غزل کیئے۔ تومشاء ہ میں سے چلیں۔ وہ مشاعرہ کو مجی نہ جانتے تھے۔ اس کی صور<sup>ت</sup> بیان کی۔مولوی صاحب نے کہا کہ اس عرصہ میں سب مجھ ہو منکتا ہے۔ عزل کہر کر لائے۔ سُبحان افتد اور مولوی صل ہی تخلص رکھا ممیم صاحب کی طبع ظریف کے مشغلہ کو ایسا الوُّ مُدَّا دے ۔ بہت لغریف کی ۔غزل کو جابجا اصلامیں دبکر خرب لو اُن مِرج جیرط کا۔مولو تی صاحب بہت خوش ہو کئے بیہ د کیو کرحکیم آصا حب کو اطبینان مہوًا۔ مولوی صاحب کی چگی د المعمی- اس برمبی ا در نکیلیٰ- سرمندا مروا - اس بر نکوعها م<del>ر-</del> نفظ کھٹے بڑھتی کظرآ نے تھے۔مکیم صاحب نے کہا کہ تشعراء کو

تخلص بھی ایسا چاہئے۔ کہ ظریفانہ ولطیفانہ ہو۔ اورخوشنا ہو۔ اور شان وفنکو ، کی عظمت سے تا جداد مرد - بہنر ہے کہ آپ بُر بُر تخلص کر بن حضرت شیمان کا رازدار تھا۔ اور قاصد مجمعتہ کام نھا۔ وغیرہ وغیرہ چنیں وچناں مولوی صاحب نے بہت خوشی سے منظور فرالیا۔

مشاعرہ کے دن مبسہ میں گئے۔ مب ان کے سامنے مشمع آئی۔ نو مکیم صاحب کے تعربیت میں چید فقرہ مناسب و ثنت فرمائے۔سب متوج بوئے عب انہوں نے غول برامی تو متسحر نے تالیاں بجابئیں۔ طرانت نے **ٹوپیا**ں اُٹھیالییں - ادر قبقبوں نے اتنا شور ونگ مجایا کمکسی غزل پر اتنی تعرفیب كاجوش مذبرُوا نفا مولوى صاحب بهن خوش مرُف عيندروز اس طرح مشاعره كو اور بعض امراء كے مبسول كورونن دینے رہے ۔ گر کتب کے کام سے جاتے دہے جکیم ماحب نے سوما کہ ان کے گزارہ کے لئے کوئی ننخہ ضرور تخویز کرنا جاہیئے ان سے کہا کہ باد شاہ کی تعرفیف میں ایک فصیدہ کہو تو تہیں ایک دن دربار میں اے جلیں۔ دعمید رواق مطلق کیا سامان کرا جے - نعیدہ نیار موا اور کیم صاحب نے بر بہ کو اوا کر دربار

میں پہنچا دیا۔انسوس کراب نہیں مل سکتا ہم شعریا دہیں مشنخ نمونه انه خروارے - تخضه احباب كرتا بيُوں -جوتيري مدح مين بين جريخ ايني واكردول تودشک باغ ارم ابنا گھولنسلاکڑ وُں حواکے رمز کرے میرے اکے موسیقار توابیسے کان مروروں کہ ہے سُرا کر دُوں جورکشی کے آگے مرے بھا اکر توائں کے نوچ کے پرشکل بنولاکر<sup>و</sup>وں میں کھانے والاموں نعمت کا اورمیرے لیتے فلک کیے ہے مقرر میں با جرا کر دُوں با دشنا بور ا ور امیروس کومسخاین بلکه ز ماندکی طبیعیت كوغذا موانن ہے ۔ ظفر توخود شاعرتھے ۔ خرچ عطا بزمایا۔ طائرالاراكين-شهيرالملك - رُرْبُرُ الشعراً ـ منقار حبَّك بهادر اورسات روپسے مہینہ کرویا کہ ان کی شاعری کی بنیا و قائم موکمیٰ - پیر توسر سر کمیے لمیے بال ہوگئے -ان میں چنبیلی کا تیل پیشنے لگا۔اور ڈاڑھی دو شاخہ موکر کا نول سے با نیں كرنے لكيد ايك برس برسات نے ان كا مكان كرا ديا - كھونسك

كى اللاش ميس يعضك مجرك -مكان وتقدد آيا حكيم صاحب سے شکایت کی۔ فرایا۔ کہ بادشاہی مکانات شہر میں بہتیرے بلے ہیں۔ کیا رہ ترکے گھونسلے کو بھی ان میں مگہ نہ بلے گی۔ د کیھو بند دنسبت کرنے ہیں۔جھٹ عرضی موز د ں ہروئی ۔ جِند متفرق شعراس کے یاد ہیں ہے جز ترے شا ہنشہا کہہ کس کے آگے رویئے كس سكين جاك يرغم كومهار عظموين تجھ کوہے حق نے کیا ملک سحن کا شہرسوار ہیں بچا کرنے سمندطیع کو یا ل پویئے حیف آنا ہے کہ فن شعر میں کبیوں کھوئی عمر کا نشکے ہم سیکھنے اسسے بنانے بویئے منگ لاخ ایسی زمیر سے سوچ اے دل تاکیا بكربيج مرت اس مين ادر تنفر فرهوين ر شنته عمر شهبنا و جهال مهو وسے درا ز یا خُدُا کھلتے رہیں و نیا میں جب تک مویئے دیدے اس کو بھی زمیں تفوری کہیں گھر کھونسلے مارنا پیزنا ترا رکتر ہے کا مک تویئے

ایک سال سرکارشاہی کو تنخواہ میں دیر لگی۔ بد کر کتے نے میں۔ علیم صاحب سے شکایت کی۔ پہاں جس طرح امراض شکم کے لئے علاج تھے۔اسی طرح معبوک کے تدارک کا بھی ننخہ تیار تھا ایک قطعه راجه دیتی سِنگه کی مدح میں تیار ہُوَا کہ انہی دلوٰ ں ين خانسا ماني كي منخواه أنهيس سيرد ميوي مني-م شعراسونت ياد بيس ومي لكمتنا موس جہاں میں آج دیکی نگھ تو راجوں کا راج ہے خُوا كا فضل ہے جو فلعہ میں تو آ برا جا ہے سيمال فيه ترع إته مير ى رزن كى مجى تور شراروں کار شرار اور مہارا جوں کا راج ہے شكم ال جهال كرسب بين سكران بالال دامه تراها كرگفيد كردون به اما ي کسی کو دے نہ نے نخواہ تو محتارہے اس کا مكر بُرْ بَدِ كو ديد كيون بيبي بُربُر كا كا عاجا حكيم صاحب مبيثه فكرسخن مين رجت تحصداس مين وظرافت کٹے مضامین خیال میں آتے ۔ آنہیں موزوں کرکھے بگر کہ کی جو پخ مِس د نے سویتے۔ وہ ان کے ملکہ دو جارجا نوروں کے لئے مجی

بہت کتے ۔ چد شعر یا دیں ۔ تفریح طبع کے لئے لکھتا ہو آ راعی بہتر کا دات ہے زالاسب سے اندازہے ایک نیا نکالاس سے سروفتر تشکرشلجال ہیں ہیں ہے اُڑتا بھیہے دکھیو یالا بالاسب سے راست آبینوں کو لغرت سے کیج آبینوں سے تیرنجلاح کمپاں سے توکّہ مزاں لکلا اَسْياں سے جوغزل برمضے کو ہو آئو آیا۔ غل برا بیش رو ملک سیمال آیا مکیم صاحب کے اشارے پر بُر بُد بلبلان سخن کو کھونگیں ہی مارتا تھا۔ چنا بخے تعضاغ لیں سرمشاعرہ پڑ متا تھا۔ جس کے الفاظ نهایت مشسسته اور رنگیس نیمین شعر بالکل بےمعنی ۔ اور کہ وتیا تفا۔ کہ یہ غالب کے انداز میں عزل تکھی ہے۔ ایک مطلع یا د ہے ہ مرکز محور گر دوں برلپ آب نہیں ناخن توس قزح شبهبئه مصراب بهيي عَالَبَ مرحوم تو بينت وريا تقد سُنت تعاور سنت تقد مومن خال وعیرہ نے بد بدکے شکار کو ایک باز تیار کیا۔ انہوں نے اس کے معیی پر اذہبے دمشاعرے میں خرب فواب

جھیلے ہوئے۔ مگراس کے شعرمشہور نہیں ہوئے۔ یہ ید کا کوئی شعرا دہے۔ بہلا مطلع معبول گیاسہ جه کت بین بر آر وه تو نرسیرون کا دادام مقابل تیرے کیا ہو۔ تو تو اک مُجرّہ کی ما دہ ہے گراب کے بازری میدان میں آئی سامنے میرہے ۔ تو دُم میں پرّ نہ حچوٹہ ونگا ہی میراارادہ ہے مقرر بازجواییٰا تختص ہے کیب تومنے ہُوا معلوم یہ اس سے کہ گھر تیراکشادہ ہے ادب لے بے ادب ابتک بیں تھ کوخراسکی کہ ہر ہر سبجہاں کے طامروں کا پیرزادمیے جند روز بعد باز اُر کیا۔ پاروں نے ایک کو اتیار کیا ۔ زآغ تختص رکھا۔ اُنہوں نے اسکی مبی خوب خرلی۔ و و مبی جندروز بس آندهی کا کوّا موکرغائب غلّا موکّیا۔ جون آباہے بدل اب کے عدو کو سے کی اس کی ہے یا وں سے تاسروہی فوکوسے کی بہلے ما ناتھا ہی سب کے کہ کو ا موگا بچریہ معدم کیا۔ ہے یہ بہو کوسے کی

وہی کا ل کا ق وہی کیس کین وہی ٹال سالی ات جھول عنہيں إن اكسرموكوت كى بن کے کواجر پر ایا ہے توا سے بدیکر شاہ وم كروين كوكي كم نهيس توكوت كي جو جا نور پر کرکے مقابل ہوتے تھے۔ اُنہیں استقلال مذفقا جند روز بیس مہوا ہو جانے تھے کیومکر پالنے والومکی طبیعتوں میں استغلال اور ما دہ مذیخا۔ ہمبیشہ ان کے دھب کی غزل کہہ كرمشغله حإرى ركهنا اورمشاعوه كيعز ل كاحسب حال نيار كرنا كيم آسان كام نهين اسب سے برى بات ير نقى كدانك الأدقه كوستقلال بير تقا- ان كا آ ذو نهر سركارشا مي سے تو مقرر ہی تھا- اور اومرا دُھرے چر میگ کرجو برد مار لاتے تھے وه اکن کی **چا**ٹ بھی پر



سيمطع من كورنمن انكلشيه كو دبلى كالج كا انتفام ازمرنو

منظور میرُوا به مامکن صاحب جرکئی سال تک ا ضلاع شال ومغرب کے لفٹنٹ کورٹر بھی رہے ۔ائس وقت سکرٹری تھے۔وہ مدرسین کے امتحان کے لئے وہلی آئے۔ اور جیا کا کہ جس طرح سو رو پہیر مہینے کا ایک مدّرس عربی ہے ۔ ولیا ہی ایک فارسی کا بھی ہو۔ لوگوں نے چند کا طول کے نام بنائے۔ اُن میں مرزا غالمب کا نام بھی آیا۔ مرزا صاحب حسب الطلب نشرلین لائے۔ صا کوا ملاع مہوئی۔ مگریہ پاکی سے اُنز کر اس انتظار میں تھیرے كحسب ومننود تديم صاحب سكرفرى استقيال كو تشريف لامیں گے۔جبکہ نہ وہ اُدھرسے آئے۔ نہ یہ اِدھرسے کھتے اور دیر بوئی تو صاحب سیکرٹری نے جمعدار سے بو جیا۔ وہ بھر با ہرآیا۔ کہ آپ کیوں نہیں جستے۔ انہوں نے کہا کہ صاب استقبال کوتشریف نہیں لائے ہیں۔کیونکر جاتا۔ جمعدار نے جاکہ پیم عرض کی - صاحب با ہرآئے - اور کہا جب آپ دربار گورزی یں برچنتیت ریاست تشریف لائیں گے۔ نو آپ کی و ، تعظیم ہوگی لین اس و قت آپ لوکری کے لئے آئے ہیں۔اُس تعظیم کے ستی ت نہیں۔ مرزآ صاحب نے فرایا کہ گورنمنٹ کی خدمت باعث زبادتی اعزاز سمجنا بوس ۔ نہ یہ کہ بزرگوں کے اعزاز کو بھی گنوا بعظم ل صاحب نے فرمایا کہ ہم آین سے مجبور ہیں۔ مرزاصا حب رخصت ہوکر سے ہے۔

غالب اور ذوق کے معرکے

نواب زَسَنَت محل کو بادشاہ کے مزاج میں بہت دخل مقا۔ مرزا جوآل بجنت اُن کے بیٹے تھے۔ اور با وجود کیہ بہت مرفد دادوں سے جھوٹے تھے۔ گر بادشاہ انہی کی ولیعہدی کے سے کوششش کر رہے تھے۔ جب اُن کی شادی کا موقع آیا۔ تو بڑی دہموم کے سامان ہوئے۔ مِرزا نے یہ سہرا کہہ کر حصور میں گذرانا۔ سمیمرا

خوش ہو کے بحت کر ہے آج تے رس اللہ المع تنہ الوہ جواں تجنت کے مربر بہرا کیا ہی س چاندے کھڑے پیعلا گفت ہے سے تیے حشن دل فروز کا زاد رسپرل

رير حرا هنا تھے بھنانے پراے طرف کلا محكو ڈرہے كرنہ جھينے نزائمبرب ناؤ بورکر ہی بروے گئے ہونگے موتی 💎 در نکیوں لانتے ہیں کشتی میں گاکر سہرا سات دریاکے فراہم کئے ہونگےموتی سنب بنا ہوگااس انداز کا گز بھر**س**ہإ رُخ پہ دُولہا کے جوگری سے بسینا بڑکا سے رگ ابر گہر ہار سرا سرسہ ا یہ ھبی اِک ہےا دی تھی کہ قباسے بڑھ <del>جائ</del>ے رہ کیا آن کے دامن کے رابرے ہہا جى من ترائين مونى كه بهيں ہيں اک جنر حياہئے گيولوں کا نعبی ايک مقررس مهرا جبکہ لینے میں تما دیں نہ خوسٹی کے ماریے سکوٹڈھے بھیولو کا بیملاپھرکوئی کیونکر سہرا رُخ روشٰ کیٰ مک گوہ خلطاں کی حیک سسمیونٹ دکھلائے فروغ مرا خز س تا رکشم کا نہیں ہے یہ رگ ابر بہلہ کا ٹاپگا ناب گرا نبادئ گوہر سپہرا ہم سخن نہم ہیں غالب کے طرفدارنہیں د مکیمیں اس سہرے سے کہدے کوئی بہترسہر مقطع کومش کرحضور کوخیال بڑا کہ اس میں مہم پرجیٹمک ہے ۔ کو با اس کے معنے یہ ہوئے کہ اس سہرے کے برابر کوئی سہر کہنے والا بنیں - ہم لے جرشیخ ا براہتیم ذرتن کو انتناد اورمکلالشعراً بنایا ہے۔ یسن فنمیسے بعید ہے للد طرفداری ہے۔ چانچ اس دن اُستاد مرحوم جوحسبُ معمول حصنور بين ككته - تو بادنشا هنه وہ سہرا دیا کہ اُستا و رکیھئے۔ اُنہوں نے پر مطا اور موجب عاف

کے عرض کی پیرو مرشد درست ۔ بادشاہ نے کہا کہ اُستاد! تم مجی ایک سہراکہددو۔ عرض کی بہت خوب - پھر فرایا کہ انھی لکھد دواور ذرامقطع برنھی نظر رکھنا۔ اُستاد مرحوم و بین بیٹی گئے

اورعوض کیا - سهرا

"ابنژخن سے اندشعاع خارشید سر*خ پژ*نور بر ہے نیرے متورس "وہ کیے م<sup>سل</sup> علی یہ کیے سئجان اللّد سد کیھے مکھڑے پر جوتیرے مڈاخز س

ر تا بنی ادر سبنے میں رہیے اخلاص ہم دصوم ہے گلشن آفاق ہیں اس سہر کی

ایک کوویک پرتز بیس ہے دم آلایش ایک گہر سمی نہیں صد کان گہر میں جھوڑا

چرتی خوشبوسے اترائی نهوُئی بادبہار سرپہ طُرق ہے مزین تو تگے میں بقرھی سرپہ سرخت میں مون شدہ بر

سر پارو ہے رہے دے بین بدن رونمائی میں مجھے دے مرتخور شید فلک محمول فیم

کشتی در میں مر نوکی نگاکرسمهرا دمن پُرلونه به جے نیرے متورسهرا دیکھے مکھڑے پہ جو نیرے مثر اختر سهرا گوندھئے سورہ اخلاص کو پڑھکوسمہرا گائیں مرفان نواسنج نہ کیو مکرسمہرا "ار بارش سے بنا یک معرامرسمہرا مریہ دستارہے دستارکے دیرسمہرا

نیرا بنوایا ہے ہے کے جوگو ہرسمہرا الداللہ رہے بھولوں کامعطرسمہرا کنگنا ہاتھ میں زیباہے تومنڈ برسمہرا

کھول ہے مُنہ کو جو نو مُذیسے اُٹھاکر سہرا

کثرت تا رنظرسے ہے تماشائیوں کے دم نظارہ تھے روے مکو پر سمبرل دُرِّخْرِشْ آب مضامیں سے بناکرلایا واسطے نیرے نزا دوق ثنا گرسمبرل جس کو عصلے ہے سخن کا بیر منا دے اُس کو

، ن کو سے ہے من 8 کیشا دھے ہی کو و بھھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہرً

ارباب نشاط حصنور بیں ملازم تفیس- اسی و فت اُنہیں رہا۔ شام تک شہر کی گلی گئی کو چہ کو چر میں پھییل گیا۔ و وسرسے ہی دن اخباروں میں مشتہر ہو گیا۔ مرزا تھی برلمے اوا شناس اور سخن فہم تھے۔ سمچھے کہ نشا کچھ اور ہوگیا کچھ اور۔ یہ تطعہ حصنور

قطعهٔ در معذرت

سهراً لکه گیب دره امتنال امر دیکها که چاره نیم اطاعت بنیس مجھے منظع میں آبڑی ہے سخن گسترائر ہا مقصودائس سے نطع محب نہیں مجھے روئے سخن کسی کی طرف مہو تو روسیاہ مودا بنیں حبی کے مقت بڑی مہی بطبیعت بڑی ہنیں سے شکر کی حکم کہ کہ شکایت نہیں مجھے مساد ق مہوں اپنے قول کا غاتب خدا کواہ کہنا بڑوں سے کہ محبور کی عادت نہیں مجھے کہنا ہوں سے کہ محبور کی کا دت نہیں مجھے کہنا ہوں سے کہ محبور کی کا دت نہیں مجھے کہنا ہوں سے کہ محبور کی کا دت نہیں مجھے کہنا ہوں سے کہ محبور کی کا دت نہیں مجھے کہا

#### فاقتمستي

ایک د فعہ مرزآ بہت قرضدار ہوگئے۔قرض خواہوں نے نالش کر دی۔ جوابدہی میں طلب ہوئئے۔مفتی صاصب کی مدالت تھی۔جس دفت پیشی ہوئی۔ یہ شعر پڑھا۔ قرض کی بینتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں!

رنگ لائیگی ہماری فاقہ مستی ایک دن مرزا صاحب کو ایک آنت ناگہانی کے سبب سے چند روز جیل خانہ بیں اس طرح رمہنا پڑھا کہ جیبے حصرت یومسٹٹ کو جیل خانہ بیں اس طرح رمہنا پڑھا کہ جیبے حصرت یومسٹٹ کو جیل خانہ بیں اس طرح رمہنا پڑھا کہ جیبے حصرت یومسٹٹ کو

دندان مصری کیرے بیدے ہوگئے جوبنی بڑگئی نصیں ایکدن بیٹھے اُں ہیں سے جُرمین جی رہے تھے - ایک رمٹیس و ہیں عیادت کو بہنچے پوچھاکہ کیا حال ہے - آپ نے یہ شعر بڑھا۔

بهم غمزده چس دن سے گرفتار بلاجیں کیڑوں میں جر بین نفیوں کے ٹائکوں سواہیں جب عمر دہ چس دن و یاں سے میکلنے لگے اور لباس منبدیل کرنے کا موقع آیا۔ تو

دہاں کا کرُقہ وہیں بھاڑ کر بھینیکا۔اوریہ شعر پڑھا۔

م نے اس جار کر اکر سے کی قیمت فالب جیس کی متن میں ہو عاشق کا گریا بر موا

بدبهيه گوفئ

مسین علی خال جھوٹا لڑکا ایک دن کھیلتا کھیلتا آیا کہ داداجان مٹھائی منگادو۔ آپ نے فرایا کہ پیسے نہیں۔ وہ صندو تجرکھول کر اِدھرادُ ھربیسے ٹمٹولنے لگا۔ آپ نے فرایا ہے

درم و دام اپنے باس کہاں چیل کے گھو نسلے ہیں اس کہان؟

ببايرآدر

مولوی فضل حق صاحب مرزا کے بڑے دوست تھے۔ ایک دن

مرزا ان کی ملاقات کو گئے۔ا<sup>م</sup> کی عادت منفی کہ جب کو نیُ بے تکلف<sup>و</sup> دست ا الماكة التي بادى كامصرع براهاكرت تصلي بيا برادر اور عمانية چنا بنيه مرزّا صاحب كى نغظيم كواُمُعُه كھرك بُوئے اور بيي مصرع كهركر سمُّها یا ۔ امھی بیمیُّے می تھے ۔ کہ مولوی صاحب کی رنڈی بھی د وسرے والان سے اُکھُ کر مایس آن بیٹی سرزانے فرمایا۔ ہاں صاحب اب وہ کو وسرا مصرع بھی فرہا د بیجئے۔ ع بنشیں ما در تبھیر ری ما تئ۔

مِرْزاً کی فاطع بر کان کے بہت شخصوں نے جواب ککھے ہیں اور بہت دیاں درازیاں کی ہں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلائ خض کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرایا بھائی اگر کو ٹی گدھا تہا رے لات مارے تو تم ائس کا کیا جواب دو گئے ہ

بهن بيارنفين - مرزاء يادت كوگئے - بوجيما كيا مال ہے - وہ

دِ بیں کہ مرتی ہوں۔ قرض کی فکریے کر گردن برسے جاتی ہوں۔ آپ

نے کہا کہ بُوا! بھلا یہ کیا فکرہے ؟ فدا کے ال کیامفتی صد الدین ضان بیٹے بین جوڈ کری کرکے کیٹروا مبلائیں گئے ،

مِرْدا کے بیال کی بیبالیاں

ایک دن مرزاکے شاگر در شیدنے آکر کہا کر صرت آج میں امیز حسرُو کی قربر گیا مزاد پر کھرنی کا درخت ہے۔ اس کی کھرنیاں میں نے خرب کھائیں۔ کھرنیوں کا کھانا تھا۔ کہ گؤیا فضاحت و بلاغت کا دروازہ کمل گیا۔ دیکھئے تو میں کیا فصیح ہوگیا۔ مِرزانے کہا کہ ارے میان بن کوس کیوں گئے ؟ میر شے مجھوار ہے کے بپیل کی بیدپیاں کیوں نہ کھا لیں۔ چودہ طب بن روشن ہو جانے ہ

عذرکے چند روز بعد اپندت موتی تعل کہ اِن دنوں میں مترجم گورنمنٹ بنجاب کے تھے۔صاحب مشتر پنجاب کے ساتھ دِتی گئے اور حب الوطن ادر محبت فن کے سبب سے مرزاً صاحب کی ملاقات کی

اور به موسی ادر مین نیش بند مفی - در بارکی اجازت در مفی - مرزا برسبب لیکسکی

کے شکوہ وشکایت سے ابر ریز ہورہے تھے۔اثنائے گفتگو ہیں کہنے لگے۔
کوعمر محمر میں ایک دن شراب مدبی مہو تو کا فراورایک دفعہ می تماز پڑھی
تومسلمان نہیں۔ پھر میں نہیں جا شاکہ تھے سر کارنے باغی مُسلانوں میں
کرس طرح شامل سمجھا بہ

دھوکے میں تخات

معبو بال سے ایک شخص ولی کی سیرکوائے ۔ مرزا صاحب سے بھی مشتاق ملاقات تھے۔ چنا سجہ ایک ون طبخ کو نشرلین لائے۔ وضع سے معلوم ہوتا تھا۔ کہ نہایت پر مہز گاراور پارسا شخص ہیں۔ اُن سے باکمال اخلاق بیش آئے۔ گرمعمولی دقت تھا بیٹھے سرور کر رہے تھے۔ گلاس اور نزاب کا شیشہ آئے رکھا تھا۔ اُن بیچارہ کو خبر نہ تھی کہ آپ کو یہ شوق بھی ہے۔ اُنہوں نے کسی نثر بت کا شیشہ خیال کرکے ہاتھ ہیں اُنٹھا لیا کو ن شخص یا س سے بولا کہ جن ب یہ سراب ہے۔ مجد یالی صاحب نے تھے طب فیدشہ یا تھ سے رکھ دیا۔ اور کہا کہ میں نے تو سر بن کے دھو کہ میں اُنٹھا یا تھا۔ مرزاً نے مسکراکران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ن سے نصیب دھو کے میں سنجات ہوگئی ہو فرمایا کہ ذریعے نصیب دھو کے میں سنجات ہوگئی ہو

## خُدا کا بےمشورہ کام

ایک د فعہ رات کو انگنائی بیں بیمطے تھے۔ جاندنی رات تھی۔ تارے چیٹکے ہوئے تھے۔ وزا آسمان کو دکھے کر فرمانے لگے۔ کہ جو کام بے صلاح ومشورہ ہوتا ہے۔ بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ فکا نے سنا رہے آسمال پرکسی سے منٹورہ کرکے نہیں نبائے جمجی مجھرے ہوئے ہیں۔ نکوئی سلسلہ نہ لزنجبر نربیل نہ نوطا ہ

## سنى مشلمان

ایک مولوی صاحب جن کا مذہب سنت و الجاعت تھا۔ رمضا کے دِنوں ہیں ملاقات کو آئے -عصر کی نماز ہو میکی تھی۔ مرزآنے نے حدمت کا رمضا کے دونوی صاحب نے کہا۔حضرت عضدب کرتے ہیں۔ رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ مرزانے کہا شتی مسلمان بہوں ۔ جار گھڑی دن سے روزہ کھول لیا کرتا ہوں ،

### مبیطان غالب ہے

رمضان کا مہینہ تھا۔ مرزا کو اب حسین مرزا کے ہاں بلیٹے تھے۔ پان منگا کر کھایا۔ ایک صاحب فرسشنہ سیرت نہایت متفی و پر بہنرگار اس و تت حاصر تھے۔ ائہوں نے متعجب مرکر بگر چھا کہ تبلہ آپ روزہ بنیں رکھتے۔ مُسکر اکر بولے شیطان غالب ہے!

یہ لطیفہ اہل ظرافت میں پہلے سے بھی مشہور ہے۔ کہ مالکیر کا مزاج سرمد سے مکدر تھا۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال دکھتے تھے۔ چنا پنے قاضی قری جو اس عہد میں قاضی شہر تھا۔ اس نے ایک موقع پر سرّمد کو بھنگ پیتے ہوئے جا پکڑا اول بہت سے لطائف و ظرالف کے ساتھ جواب سوال ہوئے۔ آخر جب قاضی نے کہا کہ نہیں! جواب سوال ہوئے۔ آخر جب قاضی نے کہا کہ نہیں! بشرع کا حکم اسی طرح ہے۔ کیوں حکم الہٰی کے بر فلا ف بیس بنا باہے۔ اس نے کہا کہ کیا کہ وں۔ با با سفیطان بیت بیت بائے ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کہ وں۔ با با سفیطان بیت بیت بیت ہوئے۔

### جاڑے میں بھی توب

حارث کا موسم تھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان صافہ مرزا کے گھر آتے۔ آپ نے ان کے آگے شراب کا گلاس بھر کر رکھ دیا۔ وہ ان کا مُنہ و یکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ایجئے چو تکہ دہ تائب ہو یکھے تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ بین نے تو نوبر کی۔ آپ متعجب ہو کر بولے کہ بین کیا جاڑے ہیں گیا جاڑے ہیں ہی ہ

## منشراب بينيخ كي ما وبل

ایک صاحب نے اُن کے سُنانے کو کہا کہ شراب پینی سخت گنا ہ ہے۔ آپ نے ہنس کر کہا کہ بھلا جربیتے توکیا ہوتا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ اونیٰ بات یہ ہے۔ کہ دعا بنیں قبول موتی۔ مِرَزا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں۔ شراب ببتیا کون ہے ؟ اوّل تو وہ کہ ایک بوتل اولاً فام کی ۔ باسامان ساسنے ما صرح ہو۔ و دسرے بے فکری۔ تبیرے معن ۔ آپ فرایئے کہ جسے یہ سب کی ماصل مہو امسے ادر جاہئے کیا۔ جس کے لئے وُ عاکرے ہ

## مرزا دبيراور ناسخ

شاگردان الہی کی طبیعت میں جذبہ الہی کا جوسش رکھتی ہے۔ بچین سے دہیر کا دل چر کیال تھا۔ ابندا نے مشق میں کسی لفظ پر استاد کی اصلاح لبیند نہ آئی۔ شیخ نا آئی۔ شیخ نا ندہ نصے۔ مگر بور سے مہو گئے تھے۔ اُن کے پاس علی گئے۔ وہ اُس وفت گھرکے صحن میں مونڈھے بھی ہے صحب میں مونڈھے بھی کے مبسہ جمائے بیعظے تھے۔ اُنہوں نے عوض کی کہ حضرت! مبسطے تھے۔ اُنہوں نے عوض کی کہ حضرت! اِس شعر میں میں نے تو یہ کہا ہے اور اُستاد نے بہ اصلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر میا کہ اُستاد نے بہ اصلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر میا کہ اُستاد دنے ٹھیک اُسلام دی ہے۔ اُنہوں نے بھر کہا کہ حضرت کتابوں میں نو اِس

طرح آیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ نہیں جو متہارے استاد
نے بتایا ہے۔ وہی درست ہے۔ اُنہوں نے پھر وہی
عرض کی کہ حضرت آب کتاب کو ملاحظہ تو فرما بیس۔ سیخ
صاحب نے جمجھلا کرکہ ارب توکتاب کو کیا جانے ہمارے
سامنے کتاب کا نام لیتا ہے۔ ہم کتا ہیں دیکھتے دور
کتاب بن گئے ہیں۔ ایسے غصتے ہوئے کہ لکوی سامنے رکھی
تقی واہ کے کہ اُس کتا ہیں جا گے۔ اُنہیں ہی ایسا جوش تھا۔
کہ در وادہ یک ان کا تعاقب کیا ج

#### موللبنا آزادكي تضانيت

# اكناس اردوس برصيخ

ہندوسانی طالب ملموں کے لئے اکنا مکس کامضمون اس کئے مشکل ہے۔ کہ اب مک ہماری زبان میں مبتدلیں کے سنے کوئی کتاب نہیں تھی۔ لیکن اب

اغام اشرف المسائم ك

ومنع مبارك عي تاجركت اندره ن و بارى روازه لا بور اعما لكيريكي يريل ورين بهام ما فظ موهما لمربز و ميلوشك